

Created By Syed Ali

مقتل الي مخنف وقيام مختار

> ترجمه <mark>سیّدتبشّر الرضا کاظمی</mark>

محمر على بك الميجنسي جامع مجدواما مبارگاه امام الصادق 9/2-اسلام آباد \_ فون 0333-5121442

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب : مقتل ال<mark>ي مخنف وقيام مختار</mark>

مترجم : سيرتبشر الرضا كأظمى

كمپوزنگ : الفاكمپوزنگ پوائن

<u>گوالمنڈی</u> راولپنڈی

طباعت : اسد پرنتنگ پریس راولپنڈی

بارچهارم : مارچ4004ء

تعداد : ایک بزار

قیت : 100روپے

\_ ﴿ مَلْنَے کَا بِینہ ﴾ \_\_\_\_ مجمع علی بک ایجنسی

ج<mark>امع مسجدوا ما مبارگاه امام الصادق 9/2-G-9</mark> اسلام آباد <u>- فون 5121442</u>0333

| 7        | ****     | *************                                                          | 3 5      | **************                                                                           |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| į        |          |                                                                        | :        |                                                                                          |
| <b>!</b> |          | ت                                                                      | فهرس     |                                                                                          |
| ĦГ       | مغنبر    | عنوان                                                                  | مغنير    | عنوان                                                                                    |
| il –     | 23       | امام حسین کی مدینه <u>سعدوانجی</u>                                     | 1        | أرددمتر جم كأكزارش                                                                       |
| ł        | 24       | الماخيين كدكمهين آ م                                                   |          | الى مختف كانتعارف                                                                        |
|          | 25       | كوفدوا هيس معاديدي موت                                                 | 4        | وخن باخر                                                                                 |
| 1        | 25       | الل کوفیک ام حسین کے نام خطوط                                          | 5        | <u>بيش م</u> نفتار                                                                       |
| 1        | 27       | كوفىدوالول كي خطول كالهام حسين                                         | 9        | الم حسين الم حسن كذماني من                                                               |
| :        | 27       | جناب مسلم کی کوفہ کورواعلی                                             | 9        | الم حن في كول ك؟                                                                         |
|          | 27       | دوران سفرجناب مسلم كاامام حسين                                         | 10       | الم معموم عظم إمر تسليم كرنا                                                             |
|          | 28       | المحسين كالمسلم كي خط كاجواب                                           | 11       | الم حن ك شهادت كربعدام حسين معاديد كدورش                                                 |
|          | 28       | جناب سلم کی کوف پی آ مد                                                | 12       | الل كوف كاسب ببلا تطام حسين كمام                                                         |
|          | 28       | جناب سلم کے کوفیا نے کے بعد                                            | 13       | معادیکا نقال اوراس کادمیت نامه                                                           |
|          | 29       | نعمان بن بشرحاكم كوفدف كياميا؟                                         | 15       | دمثق مدمعاویہ کے بعد                                                                     |
|          | 29       | احوال کوفیکی اطلاع پزید کو                                             | 15       | یزید کے لیے مرک معادی کی خبر                                                             |
|          | 30       | ذوالحبرو الحوفدكم باريش يزيد                                           | 16       | يزيدكى حكومت كم ليموافقت كأعمل                                                           |
|          | 30       | یزید کاابن زیاد کے نام خط<br>در میں بلد                                | 17       | يزيد كاخطاب واعلان خلافت                                                                 |
|          | 31       | الم حسين كالم يخي اوريز بديكا اليجي                                    | 17       | يزيدكا جارا شخاص كمتعلق والىدينه كوخط                                                    |
|          | 32       | الم حسين كے خط پراين زياد كار دعل                                      | 18       | هرینه ۱۳۰۰ اشعبان ۲۰ ه                                                                   |
|          | 32       | ۲۰ ها آخر کا دوراین زیاد<br>ما بر م                                    | 18       | جاراتهام کابعت بزیر کے لیےدوگل<br>جہرو ک                                                 |
|          | 33       | الل كوفيا بن زياد اور جناب مسلم                                        | 19       | الماحسين حاكم مديد كدرباري                                                               |
|          | 34       | جناب سلم إنى ئے گھر میں                                                | 20       | زیرکامدینه بے فرار<br>روسو                                                               |
|          | 34       | این زیاد کے قبل کی سیکم<br>ماری مسام میں نے سا                         | 21       | لام حسین میزدے <mark>بابر قریف لے گئے</mark><br>میں میں جسوال                            |
|          | 35       | جناب ملم کوگرفار کرنے کے لیے                                           | 21       | محمر حند یکا ام حسین سے اظہار تعدر دی                                                    |
|          | 36       | ائین زیاداور بائی<br>امام حسین کے لککر اور این زیاد کے لنگر آ مناسامنا | 22       | الم صين كا قررسول رسلام آخر                                                              |
|          | 52       |                                                                        | 38       | ا بان کے طرف داروں کا دفاع<br>مین سرقا سے مساقات عقا                                     |
|          | 52       | حرے کشکر سے ساتھام حسین کابرناؤ<br>امام حسین کی حرے لفکرے گفتگو        | 38       | جناب بنی تحقل کے بعد جناب سلٹم بن عقیل<br>مسلک دی سینت میں                               |
|          | 52       |                                                                        | 39       | جناب سلم کی زندگی کی آخری دات                                                            |
|          | 53       | امام حسین کادا پسی کا اراده<br>کوفه سے آخری اطلاع                      | 40       | جناب مسلم کی موجودگی کی اطلاح این زیاد کو                                                |
|          | 54<br>== | ہورے مراہ اعلام<br>جان شاروں کی محفل میں غیروں کے لیے                  | 40       | جناب ملم کی جگ اوران کی هجوانه بهادری<br>بشرک می مدیر در ا                               |
|          | 55<br>56 | جال خارول کی علی علی میرول کے لیے<br>الم صین کاخواب                    | 42<br>42 | وُعْن کی ایک عیاران جال<br>دی مسلم این دارسی معرورالا او مین                             |
|          | 56       | اہم ین ہواب<br>این زیاد کا حرکے ام تبدیدی فط                           | 43       | جناب مسلم ماين فرياد كرويرودارالا ماره يس<br>حعرت مسلم كل وحيت                           |
|          | 57       | ری ریاده سرے ام بدیدی خط<br>مرز مین کر بلا۔وادی عشق                    | 43       | معرف مهاوست<br>شهادت معرب مسلم                                                           |
|          | 58       | مرر من تربار الحادي من<br>داخله کر بلا کے بعد بیلی گھڑیاں              | 44       | عبارت سرت م<br>جناب بال كي شهادت اورال قد في كادفاع                                      |
|          | 59       | داخله ترجوات بعده بهای حریان<br>این زیاد کی کوفیدش کارروائیان          | 45       | الن ديادكايز يدكوكوف كمالات يرطلع كرنا                                                   |
|          | 60       | ر بنا عر فرجوں کی آ م                                                  | 46       | این زیاد کویز بیکا جواب                                                                  |
|          | 60       | كريلا يحرم الاه                                                        | 46       | المام میں گرد بین ابسی مدیند کے کوفی جیے<br>المام میں گر کی مدیندالبسی مدیند کے کوفی جیے |
|          |          | - 17-42                                                                |          |                                                                                          |
| 1        |          |                                                                        |          |                                                                                          |

| 80 حربن بر بدریایی 68 الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اما ہے میں گا اپنے بھائی محمد صنیہ کے تشکو امام حسین کے بھائی محمد صنیہ کے تشکو امام حسین کے بھائی محمد صنیہ کوشکو امام حسین کے بھائی محمد صنیہ کا مشکو امام حسین کے انتظام اور کری بار گفتگو 9 معمد المام حسین کا خطاد فدوالوں کے نام المام حسین کا خطاد اور کی شہادت کی خبر دینا المام حسین کی خطب اور اپنی شہادت کی خبر دینا المام حسین کی مخطب اور اپنی شہادت کی خبر دینا المام حسین کی مخطب اور اپنی مشار دی کو اسلام میں کو اسلام کے ایک کو المام حسین کی مخطب اور اپنی کو المام حسین کی مخطب اور اپنی کردار حس المام حسین کی مخاذ میں کہا تھے میں کا خطار میں المام حسین کی امام حسین کی متلام حسین کی متلام حسین کی دیا کہ حسین کی متلام کی کی متلام کی کی متلام کی کی متلام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 این زیاد کا کر بلایم آخری فط خواشد اور کا این این زیاد کا کر بلایم آخری فط خواشد اور کا استراء پیانی کا بند بود کا خطاب اور کلمات بدایت که خطب اور کلمات بدایت که خطب اور کلمات بدایت که خواشد که خواشد که خواشد که کشتری که خواشد که کشتری که خواشد که کشتری که خواشد که کشتری که کشتری که خواشد که کشتری کشتری که کشتری کشتری کشتری کشتری که کشتری کشت | الما خیرین سے بھنام اور عبداللہ بین میاس کی الما خیرین سے بھنام اور عبداللہ بین سے بھنام اور عبداللہ بین سے کفتگو 88 88 عبداللہ بین دیری امام حیرین سے کفتگو 99 عبداللہ بین عبال کی دو بری بار گفتگو 99 وہ المام حیرین کا آغاز سفر 9 وہ المام حیرین کا خطا کو فیدا والم حیرین کا آغاز سفر 90 وہ المام حیرین کی خطیداور ابنی شہادت کی نبر دینا المام حیرین کی خطیداور ابنی شہادت کی نبر دینا المام حیرین کی خطیداور ابنی شہادت کی نبر دینا المام حیرین کی حقید المام حیرین کی محقیدات 99 وہ المام حیرین کی محقیدات 99 وہ المام حیرین کی محالیا 99 وہ المام حیرین کی امام حیرین کی امام حیرین کی امام حیرین کی امام حیرین کی بیرین قبین کی جگر المام حیرین کی بیرین قبین کی جگر المام حیرین قبید المام حیرین کی جگر المام حیرین قبید المام حیرین قبید المام حیرین قبید المام حیدین کی جگر المام حیرین قبید المام حیدین کی جگر المام کی جگر المام کی جگر المام کی جگر کی کار کی خطر کی کار کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 خباشت اورد ذات کی ابتداء پانی کابند ہونا کہ ابتداء پانی کابند ہونا کہ خبات اورد ذات کی ابتداء پانی کابند ہون کے خطباد در کھا تہدا ہوں کہ خبات نہ ہوری تھن کا خطاب کے خبات نہ ہوری تھن کا خطاب کے خبات کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بمن زبير كى اما مسين كالتتكو 8 الله عبدالله به المن المسين كالمائحة 8 الله 8 الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم الم حين كے فطياد و كلمات ہدايت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدالله برن عباس کی دو ری بارگفتگو  الا هدید یت کوفداما حسین کا آغاز مقر  الا هدید یت کوفداما حسین کا آغاز مقر  امام حسین کا اخراد و الول کے نام  امام حسین کا اخراد و الول کے نام  امام حسین کا خطباد دائی گرفتاری اور شہادت کی خبروینا  امام حسین کا خطباد دائی خبروینا  امام حسین کا مجرد حسائے کوئی کا آئی میں جلنا  امام حسین کا مجرد حسائے کوئی کا آئی میں جلنا  امام حسین کا مجرد حسائے کوئی کا آئی میں جلنا  امام حسین کا مجرد حسائے کوئی کا آئی میں جلنا  امام حسین کا مجرد حسائے کوئی کا آئی میں جلنا  امام حسین کی اخراج میں کرا افراد میں امام حسین کی نماز ظہر  امام حسین کی اظہار خمی امام حسین کی نماز ظہر  امام حسین کی اظہار خمی امام حسین کی نماز ظہر  امام حسین کی خطاب کی شہادت  ام حسین کی خطاب کی شہاد تیں مظاہر  ام حسین کی خطاب کی شہاد تیں مظاہر  ام حسین کی خطاب کی شہاد تیں مظاہر  ام حسین کی خطاب کی شہاد تیں مظاہر کی میں مظاہر کی میں مظاہر  ام حسین کی خطاب کی شہاد تیں مظاہر کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 جناب ذہر بری تی نکا فظاب میں منافر است کا میں منافر است کا کوری کا فظاب کا کوری کا فظاب کا کوری کا فظاب کی گھری کا فظاب کی گھری کا فظار کے کا کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الا هدين يسكوفه الم حين كا آغاز سفر 9 و الما حين كا آغاز سفر 9 و الما حين كا آغاز سفر 9 و الما حين كا خطا كوفيه الما حين كا آغاز سفر 9 و الما حين كا خطا كوفيه الحاص الما حين كا شخاله المعن كا شخاله المعنى كا شخاله كا أن كم معن جلنا 9 و المعنى كا شخاله كا شخاله كا أن كم معن جلنا 9 و المعنى كا شخاله كا أن كم معن جلنا 9 و المعنى كا أن كم معن جلنا 9 و المعنى كا أخاله كا أن كم معنى جلنا 10 و المعنى كا أن كا أن كم معنى جلنا 10 و المعنى كا أخاله كا أن كا أن كم معنى كا أخاله كا أن كم معنى كا أن كا أن كم معنى كا أخاله كا أن كا أن كم معنى كا أخاله كا أن كم معنى كا أخاله كا أن كا أن كم معنى كا أخاله كا أن كال  |
| 4 شب عاشور۔ آز مائش کی گذری 4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امام حسين كاخط او فيده الول ك نام و و المام حسين كاخط او فيده الول ك نام و المام حسين كاخط او فيده الول ك نام و المام حسين كاخط او المناه بالمام حسين كاخط بداور المن خروينا أن المناه من كل المناه المناه كل المناه المناه كل  |
| 4 کشکر کونی آز باکش او است از باکش او است او است او است از باکش او است او است از باکش او است او است از باکش ای است از باکش او است از باکش  | اما مسین کے اپنی گرفتاری اور شہادت<br>جناب مسلم کی شہادت کی تجروینا<br>مام حسین کا خطب اور اپنی شہادت کی تجروینا<br>شکر امام میں کی<br>ایک افراد میں کی مضرق رائی<br>اور کی شکروں کی صف قر رائی<br>ام حسین کا مجراہ سے ایک کی کا آگ میں جلنا<br>ام حسین کا مجراہ سے سے کا ایک میں جلنا<br>ام حسین کا اظہار تم<br>ام حسین کا اظہار تم<br>ام حسین کا اظہار تم<br>ام حسین کی منافظ ہر<br>ام حسین کی منافظ ہر<br>ام حسین کی منافظ ہر اور کی منافظ ہر<br>ام حسین کے دیمیرین قین کے دیمیرین قین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 مرین صدی آخری گفتگو<br>67 امام مین کے اسحاب کی مجیت مجری باتیں<br>68 امام مین کی حدیث سلم کے بیش کی حقیق و 66<br>68 جناب سلم بن ہوجی میدان کر بیا کا بہادر مرد<br>68 میں کی گفتگو<br>68 محرین بیدیا میں<br>68 محرین بیدیا میں<br>68 محرین بیدیا میں<br>68 محرین بیدیا میں<br>70 مخیات جناب کر الحام میں<br>71 مخیات جناب کی جادت میں بیان محرین میں کہ بیٹی کے جادت میں بیان محرین میں میں<br>72 مخیرت تا ہم بین امام حین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جناب مسلم کی شہادت کی نبر روینا اور مسلم کی شہادت کی نبر دینا اور مسین کی خطبہ اور اپنی شہادت کی نبر دینا اور مسین کی خطبہ اور اپنی شہادت کی نبر دینا اور اپنی شہادت کی خود کی نشار کی مسین کی اور کی کی مسین کی کی مسین کی کی مسین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 الم مسين کی حضرت مسلم کے بیون سے مشکلہ و 68 جناب مسلم بن حوجہ میدان کر بلاکا بہا درمرد 68 جناب مسلم بن حوجہ میدان کر بلاکا بہا درمرد 5 68 جناب میں کی صفحہ و 68 میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مام حسین کا خطب اورانی شبادت کی خبر وینا از استان میس کی خبر وینا از استان میس کی خبر وینا از استان میس کی میس کا خطب اورانی استان میس کی میس کا خطب اورانی استان میس کا اختاب کا میس کا اختاب کی شهادت استان کا ویاد استان کا ویاد استان کا میس کا اظهار تم میس کا  |
| 5 جناب سلم بن توجیر میدان کر با کا به ادر مرد الله الله الله بن توجیر میدان کر با کا به ادر مرد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظرام می کی گراه می کی ایسانی مردادر توریت کا تبول اسلام اور نظر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 جناب سلم بن توجیر میدان کر با کابرادر مرد 68 اسم سلم بن توجیر میدان کر با کابرادر مرد 68 اسم سلم بن توجیر میدان کر با کابرادر و 58 می اسم سلم بن بر بین بین کی گفتگو 68 میلادت 6 میلادت جناب تر شهادت با مین امام حسن 7 میلاد میل | یب انی مردادر تورت کا قبول اسلام  ونو ل نشکر دوں کی صف آ رائی  ونو ل نشکر دوں کی صف آ رائی  ام حسین کا مجرح ہ ۔ ایک کوئی کا آگ میں جلنا  میں نیاد کے لفکر کا شدید چملہ  میں کا در ارمیں امام حسین کی نماز ظہر  ام حسین کے اصحاب کی شہادت  ام حسین کی اظہار خم  میں تین قبین کی جنگ  میں میں تین جنگ  میں میں تین منظار میں تین منظام میں منظلم میں منظام میں منظام میں منظلم   |
| 6 حرین بر بید یا تی 6 81 حرین بر بید یا تی 6 81 حرین بر بید یا تی 6 81 حری بر بید یا تی 6 81 حری بر بید یا تی 7 83 حضرت جاب تی جگ 7 84 حضرت جاب تی امام حسن 7 85 حضرت جاب تی امام حسن 7 86 حضرت جاب تی امام حسن 7 87 حضرت جاب تی امام جس داخل ہوتا 88 حضرت جاب تی جگ 88 حضرت بی جگ 88 حضرت بی اکس جگ 88 89 حضرت بی امام خس و قسم و  | ونوں بشکروں کی صف آرائی 8<br>ام حسین کا مجرو اسام کے لوٹی کا آگ میں جلنا 99<br>بن زیاد سے کشکر کا شدید تعملہ 00<br>میں ان کا رزار میں امام حسین کی نماز ظہر 100<br>ام حسین کے اصحاب کی شہادت 11<br>ام حسین کیا ظہار آم<br>مہرین قیمن کی جنگ 272<br>رزار لشکر حسین کی بر نگرین قیمن 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 حرکے بیٹے کی شہادت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ام همین کا مجرده برای کوئی کا آگ میں جلنا 9 میں اس میں میں بات 9 میں میں جات 9 میں میں جات 9 میں میں بات 9 میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 شهارت جناب تر 183 من المام تناب تر 183 من المام تناب تر 184 من المام تناب تر 184 من المام تناب تر 185 من المام تناب الم حسن 185 من المام تناب الم حسن 185 من المام تناب الم حسن 185 من المام تناب المناب تر 186 من المناب تر 188 من المناب المناب تناب المناب تناب المناب تناب المناب تناب المناب تناب المناب تناب تناب المناب تناب تناب تناب المناب تناب تناب تناب تناب تناب تناب تناب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان زیاد کے نظر کاشد میر تعلیہ اور کے نظر کاشد میر تعلیہ اور کے نظر اور کی ان کا میر کا کہ ان کا میر کا کہ اور ک<br>ام میر میں کے اصحاب کی شہادت اور کی اظہار تم میر میں تھیں گئی ہے گئی ہے کہ میر میں تھیں گئی ہیں گئی ہے کہ میر میں تھیں کے میر میں کہ اور کی کی میر میں کہ کا میر میں کہ کا میر میں کہ کہ کہ ایک کے میر میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 الل بيت كى جنگ 7 84 84 85 67 حضرت قام بري امام حن 7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یدان کار دار میں امام حسین کی نماز ظهر<br>ام حسین کے اصحاب کی شہادت<br>ام حسین کا ظہار ثم<br>ام حسین کا ظہار ثم<br>میں میں تقید کے اور کا سریان تقین<br>رواز تشکر حسینی نے ذہیرین تقین<br>میں بیسا ہی مظاہر کا بھائی بزید بین مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 حضرت قاسم بن الهام حسن 7<br>85 حضرت اجمر بن الهام حسن 7<br>85 حضرت اجر الفضل عباس 7<br>86 حضرت عباس كا نهر ممل واقتل بونا 86<br>87 حضرت عباس كا نهر ممل واقتل بونا 87<br>88 حضرت عباس كى جنگ 7<br>88 حضرت على المبر 9<br>حضرت غلى المبر 2<br>حضرت غلى 2<br>حضرت غلى 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ام مسین کے اصحاب کی شہادت<br>ام مسین کا اظہار نم<br>میرین قین کی جنگ<br>مردار لکھر مسینی نے زمیر بن قین<br>میں اس مظاہر کا بھائی بزید بن مظاہر<br>معلیہ ابن مظاہر کا بھائی بزید بن مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 حضرت احرین امام حسن 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 87 87 88 87 88 87 88 88 87 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م مسین کا ظبار قم<br>میرین قین کی جنگ<br>روار فکر مسینی نه زمیرین قین<br>میسب این مظاہر کا بھائی بزیدین مظاہر 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 حضرت ابوالفضل عبائل 88 86 86 86 87 حضرت عباس كانهم ممي واظل بونا 88 87 87 88 87 88 88 89 تحضرت غلى المبرئ مهرت على المبرئ مهرت على المبرئ المبرئ مهرت على المغرب على المبرئ المبرئ مهرت على المغرب على المبرئ الم | ہیر بین قیمن کی جنگ<br>روار نشکر سینی نے نہیر بن قین<br>میں ایمن مظاہر کا بھائی بزید بین مظاہر 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا محفرت عباس کانبرش داخل ہونا<br>87 حضرت عباس کی جنگ<br>88 حضرت نابی اکبر<br>89 حضرت نین کو حضرت ملی اکبر کی موت<br>89 حضرت ملی اصغر<br>حضرت ملی اصغر<br>وحضرت ملی اصغر میں است پر خیموں<br>90 حضرت ملی اصغر کے شہادت پر خیموں<br>90 امام میں کا بیبول سے دراع ہونا<br>امام میس کا بیبول سے دراع ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ردار لکنکر حینی نه زمیر بن قین<br>میسبه این مظاهر کابیالی زید بن مظاهر 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87 حضرت عباس کی جنگ<br>88 حضرت علی اکبر<br>89 حضرت زین میشود و عضرت علی اکبر کی مورت<br>89 حضرت علی اصغر رسی میشود<br>حضرت علی اصغر کی شهادست پرخیموں<br>90 حضرت علی اصغر کی شهادست پرخیموں<br>امام مسین کا بیدیول سے دوراع ہونا<br>90 امام مسین کا بیدیول سے دوراع ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بيب ابن مظاهر کا بھائی بربیر بن مظاہر 🔰 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت على المبرّ<br>حضرت ندنت وحضرت على المبرّى موت<br>حضرت على الصغر ( 89<br>حضرت على الصغر ( شهادست پنيموں ( 90<br>امام مسين كا يبيول سيدوراع مونا ( 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مصرت زینب کو حضرت علی اکبری موت 89<br>حضرت بلی اصغر 89<br>حضرت علی اصغر کی شہادرت پر خیموں 90<br>امام صین کا بیمیوں سے دوراع ہونا 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت على اصغر 90 مخترت على اصغر 90 مخترت على اصغر كي شهادست برختيمون 90 الم است من كابيم ول عن 190 من المن المسلم المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ڻ بن کثير انساري<br>ل بن نافع بحلي ل 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عفرے علی اصفر کی شہادست پر خیموں 90<br>امام صین کا بیمیوں سے دواع ہونا 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المام سين كايبيول مدواع موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اليم بن حسين<br>من مذال (ر) من من منال (ر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم مسين كايبيول يوداع مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یا بن مظاہر (برادر صبیب این مظاہر)<br>پل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0- 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ن (غلام ابوذ رغفاری)<br>جرین مطاع م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 93 0-0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برگلبی۔۔تازہ ہونے والاسلمان 76<br>باح باح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 30 700000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رالله بن مسلم برع قبل الله بن مسلم برع قبل الله بن مسلم برع قبل الله بن الله ا |
| •1 30 OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رت <sup>ع</sup> ون پسرحفرت نینب 78<br>ربین کروه غفاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حفزت ميكية 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ام كلثوم 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارعقل درده ميلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فيمول كالثنا 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102 00000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ( ) + 1 ( 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>‡</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من کا انتہالاس مبارک کی پالی 103<br>برسول کورتمام انبیاءامام حسین کی لاش پر 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | 124        | ومثقما محفرالاه                                        |      |                                                                      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| *     | 127        | ~ 11 FG 15° 3                                          | 104  | كربلام جزاف كآء                                                      |
| 4     | 126        | ایک بودهی فورت کامرمبارک سے ادل                        | 105  | الل حرم كي كوف عن آ ح                                                |
| I i I | 126        | يزيد كا تاريخي درباراوراس كى رسواكى                    | 105  | مدقدال بيت برحرام                                                    |
| ž     | 128        | ز وجه برزيد کی مخالفت                                  | 106  | شبداء کر بائے مبارک                                                  |
| Ħ     | 129        | شرفین کارزیدمین کےسامنے پیش ہونا                       | 106  | كوفية ش خوشي اورقي كالظهار                                           |
|       | 129        | يزيدكار حسين سے بادل كرنا                              | 107  | کوفیش امام حسین کے سرکا تلاوت قرآن کرنا                              |
|       | 130        | يبوديول كيمر دارراس الحالوت كا                         | 107  | التن ذياد كالدبار                                                    |
|       | 131        | مسيحيول كيسر دار كالمسلمان بوينا اور دربار             | 109  | فداكار بجو پهي اورغيرت مند بعتيجا                                    |
| Į į   | 132        | تعريز يدس الكيارك كااعتراض                             | 109  | تنور مسلام حسين كرم مبارك كاخلادت كرن                                |
| Ž     | 133        | حضرت ام كلثوم كي تفتكو                                 | 110  | شهادت عبرالله بن عفيف ازدى                                           |
| 1     | 133        | حفرت سكينه كالمفتكو                                    | 113  | كوفديش امام حسين كاسر مبارك                                          |
| Ш     | 134        | وخز بينمبركا مجوه                                      | 113  | اسيران كربلاك شام كى جانب رواكى                                      |
| H     | 134        | الم سجأدك تفتكو                                        | 114  | حضرت المام حسين ك باري مين المسلم فاقول                              |
| H     | 135        | كلامهام على بن المحسين                                 | 116  | الل بيت كاكوف من المرواعي منزل محريت                                 |
| H     | 136        | حفرت سكينه كاخواب                                      | 117  | منزلهٔ خله ـ ـ ارمینا                                                |
| H     | 137        | خطبيالم سجأذ                                           | 117  | مزل ومل                                                              |
| H     | 140        | منهال اورحضرت امام جاز                                 | 117  | منزل صين                                                             |
| Ш     | 141        | ومشن سے كر بلااور مدينة تك                             | 118  | منزل عین الورد                                                       |
| I     | 142        | يزيد هين کاا ظهار دحشت وندامت<br>مديد                  | 119  | مزل قرین                                                             |
| H     | 142        | ومطل میں عزاداری                                       | 119  | منزل معرة انعمان وثيرز وكفرطاب                                       |
| H     | 143        | الل بيت كربلا من حفرت جار بن عبدالله                   | 120  | منزل ی بور                                                           |
| H     | 144        | قافله مینی کی مدینه می <u>ن آم</u>                     | 121  | منزل حماة                                                            |
| H     | 145        | حفرت عبدالله بن جعفر شو هر حفرت ندید ب                 | 121  | منزل جمص<br>منزل پولیک                                               |
| H     | 145        | حضرت ام قمان حضرت مسلم بن عقیل کی<br>کران میں اور ق    | 121  |                                                                      |
| H     | 164        | مدیند کے لوگول کاماتم                                  | 122  | درردا ہب<br>الل بیت کی بخشش وکرم                                     |
| Ш     | 165        | عميرعبدالله بن عمر کے گھر میں                          | 146  | الرابية في الرابر معرب المكاوم<br>معرب دسول خداً كالبر روعرب المكاوم |
|       | 166        | عبدالله بن عمر کاریز بد کهنام خط<br>عمیر دهش میں       | 147  | مشر من بلا کت بزیر تعمرت استوم<br>دمشن میں بلا کت بزیر تعمین         |
| 1     | 167        | سیرد س.ن<br>بزید سیخل کے انتظامات                      | 147  | و م عن الم مسين كي خطبات عاليه                                       |
| Ì     | 168        | مريد عن المعاملة<br>أيك عاش حسين اورمحت الل بيت        | 148  | یہ اس کے میں ہے۔<br>پہلا خطب الل کوف کے خلاف احتماع                  |
| H     | 170<br>171 | ایت ماس میل اور سبدان ایت<br>تصریز پدیمی عمیر کا داخله | 150  | والمرا فطيد اصحاب كوبهشت كعلات                                       |
| H     | 171        | عيركايزيد كي خورومهاحب                                 | 150  | تيسرا فطبها المكاميدان كربلام الناتعارف                              |
| H     | 174        | عبر کی کوفیدایسی<br>عمیر کی کوفیدایسی                  | 151  | چوتھا خطیدوزعا شورامحاب کو جنگ برآ ماده                              |
| İ     | 174        | عتار کی رہائی                                          | 151  | بانجال خطب ميدان كربلاض دنيا سالك دب                                 |
|       | 175        | مخار کامدید می آ م                                     | 152  | چمنا خطب اصحاب كومبركي للقين ادرآ خرت                                |
|       | 176        | مخار کی آمد کی خوشی میں اس کی ہمشیرہ                   | 153  | ساتوان خطبالا م كاريخ وشمنون ع خطاب                                  |
|       | 176        | مرگریند                                                | 155  | آ محوال خطبكوفيول ع جنك كرتےوقت                                      |
|       | 177        | دهن مين افراتفرى كاعالم                                | 155  | نوال خطبه مناجات الماحسين روزعاشور                                   |
|       | 177        | كوفسكا سيرول كار باكي                                  | 156  | دوال خطب المام حسين كالآخرى وداع                                     |
| և     |            |                                                        | **** |                                                                      |

| *   | ++++ | *****                                             | =   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ijŢ | 178  | ابن ذیادکاشام کی لمرف فراد                        | 157 | حصددوم ابن زياد كاعتار كي قيد يدر بال                                                                                                                                                                                           |
| i   | 179  | كوفدش التن فياد كفراد كافري                       | 157 | ایک معلم کتب کاستان بن الس کے بیچ                                                                                                                                                                                               |
| Ĭ   | 179  | ا پنچاؤ کے لیے این ذیا تکا کر                     | 158 | معلم کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                 |
| į   | 179  | ائن ذياد كتعاقب من الكركوف                        | 158 | معلم اور مخارقيد فان من                                                                                                                                                                                                         |
| Ĭ   | 180  | تخت يزيد كم ليحروان كاچناؤ                        | 159 | الن زياد كازوج كا خواجش رمعلم كار بال                                                                                                                                                                                           |
| į   | 181  | ائن ذيا دكاعراق رحمله                             | 160 | قيرفان ير عقار كالمير مصوعده لين                                                                                                                                                                                                |
| H   | 182  | جناب سليمان اورائن زيادكي جنك                     | 160 | معلم کی این زیاد کے سامنے حاضری                                                                                                                                                                                                 |
| i   | 183  | الن ذياد ك فشكر كى ميل فكست                       | 160 | عنارت وعده وفائل کے اعمیر کامندوبہ                                                                                                                                                                                              |
| i   | 183  | ابن زياد كادور احمله                              | 163 | عمیراورمحافظ زندان گرفتاری                                                                                                                                                                                                      |
| :   | 184  | آغوين روز کي جڪ                                   | 164 | عمیراور محافظ کی رہائی اور اسرائ کے کیموت<br>ع                                                                                                                                                                                  |
| Ì   | 185  | سليمان كومفرت ذيرا كاشفاعت كاخوشخرى               | 164 | عميردين بن                                                                                                                                                                                                                      |
| ě   | 205  | مخاراورايرايم كالل كمنعوب كااحراف                 | 185 | سلیمان اوران کے اسحاب کی آخری جگ                                                                                                                                                                                                |
| Į.  | 205  | الدى خفى كى تدروانى اوراحرام                      | 185 | سلیمان اوران کے امتحاب کے سروں کی شام .                                                                                                                                                                                         |
| Ĭ   | 205  | عامر بن دبیدگی گرفتاری کامنعوب                    | 186 | کوفیش مختاری آمه<br>منتا کسی از کار مرادی میاد                                                                                                                                                                                  |
| Ì   | 206  | ارايم كالكاتعد                                    | 186 | مخارے لیےلوگول کا پاہم مشورہ<br>دینے میں دی کی میں                                                                                                                                                                              |
| š   | 207  | الداجيم اوراز دى إلى شيادت كانظاري                | 187 | حفرت محمد حنفيد كي كوف كي معززين سيملا قات                                                                                                                                                                                      |
| į   | 207  | ايرا جيم اوراز دي كار بائي                        | 188 | کوفیش مختار کی حکومت ایرا ہیم بن ما لک<br>مناور میں المار شیا                                                                                                                                                                   |
| :   | 208  | عامر بن ربيديكا الراجيم اورازدى كانتعاقب كرنا     | 188 | مقام اسوردرلطیف و دنیل<br>ال تکریت کاقصه                                                                                                                                                                                        |
| į   | 209  | ارائيم اورمخار كاملاقات                           | 188 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŧ   | 210  | مخار کاعام بن رہید کے منتشر کشکر تعاقب            | 189 | شهر مومل میں آمہ<br>کی در شور در کی معدد                                                                                                                                                                                        |
| ŧ   | 210  | تحصين بن تمير كالمل                               | 189 | ایک بڑے فزلنے کی دینرتابی<br>شخصین                                                                                                                                                                                              |
| ŧ   | 210  | شريح كالراورة كالمرين                             | 191 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| į   | 211  | حرمله تيرانداز                                    | 192 | خللہ جا تم صین کے نام زبن ذیا فکا خط<br>خلال کال ایم اور دیں دیا ہے جانب                                                                                                                                                        |
| į   | 211  | لعينول كمرول كلدينه بعيجنا                        | 192 | خلا کا ابراہیم اور این زیادے قاصدوں کے<br>ایراہیم کے صین شہرش آ م                                                                                                                                                               |
| i   | 211  | مخاد كي حكومت كالسخكام                            | 193 | عمد المرادين عن آمر<br>قلعهادين عن آمر                                                                                                                                                                                          |
| į   | 211  | عرسعد كالرقارى اورقل                              | 194 | عند بعد ین سرایی<br>خاعمان این زیاد کالل                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 213  | الن في المادر مرق علين كرول كرمر ون المرون الم    | 194 | حارات دی گرفتاری کامنعوب<br>این زیادی گرفتاری کامنعوب                                                                                                                                                                           |
| 1   | 213  | فالمين كرول كالمح بأذك فدمت شرالنا                | 195 | الحادية والمرادي المرادية الم<br>المرادية والمرادية المرادية المرادية المرادية والمرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية |
| H   | 214  | ائن زیاد کے مزیم سمانپ                            | 196 | صریاره می طفت<br>این زیادی گرفتاری                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 214  | لام ہجانگا حرملہ ملمون سے اظہار نفرت<br>میں رقبق  | 197 | الحارثيان مرادي<br>المن فريادا نقام حسين کي چڪ ہے                                                                                                                                                                               |
| 1   | 215  | ولمنكال المنافقة                                  | 198 | ہ جارہ کا مطابعہ کی میں ہے۔<br><del>قبیث</del> بمن دبی خولی عمروسنان کا عبر تناک انجام                                                                                                                                          |
| 1   | 216  | عنارکی جگسکاخاتمہ<br>دین کر شدہ م                 | 199 | مبت برباری کون مروستان ۵ جبرتا ک اعجام<br>ملتونوں کے سرول کا محار کو بھولا                                                                                                                                                      |
|     | 216  | عنارکی آخری جگادرشهادت<br>معنارکی آخری جگادرشهادت | 200 | رون کے مرون فی خاروبول<br>بن زیاد کے فکست خوردہ لکنکر کی شام داہی                                                                                                                                                               |
|     | 217  | عبدالملك بن مروان مصعب كى جنگ                     | 201 | بالرويت مست ورده سري مهادي<br>شام سري نظري آمري كوف من اطلاع                                                                                                                                                                    |
|     | 217  | عبدالمك كاكمياليالدمصعب كابلاكت                   | 202 | م اسے مری مری ویسی ایج جاموسوں کو بیغام<br>مامر کا مختار کے فیکر میں اپنے جاموسوں کو بیغام                                                                                                                                      |
|     | 217  |                                                   |     | ره در                                                                                                                                                                                       |
|     | Ĭ    | قيامى ماسك                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      |                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | +1   |                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                 |

## أردومترجم كى گزارش

مقل الی مخف کا ترجمہ'' اولین تاریخ کربلا'' کے نام سے عربی سے فاری میں جناب محمد باقر انساری اور محمد صادق انساری نے قم (ایران) میں

۱۳۰۸ هیل کیا۔

جے میں نے فاری ہے اُردوزبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ فاری متن سے جتنا قریب رہناممکن تھا رہنے کی سعی کی ہے نصوصاً وہ مقامات جہاں پرامام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اہم شخصیتوں کے اپنے کلمات یااشعار درج ہیں۔

موجودہ دور میں اتنی پرانی کتاب جس کی روایات اہل تاریخ نے متند مانی ہیں اُردو میں شائع ہو کر قار ئین کرام اور بالخصوص ذاکر بین عظام اہل بیت علیہم السلام کے لیے ممدد معاون ثابت ہوسکتی ہے جن کا وظیفہ دینی منبر رسول پرضیح روایات کا پڑھناہے۔

ترجمہ کرتے وقت میں نے محض فاری متن کواُردو میں منتقل کیا ہے اوراپیٰ طرف ہے کوئی حاشیہ آرائی یارائے زنی کرنا مناسب نہیں سمجھا ہے۔زبان کی منتقل

میں دانستہ کوتا ہی نہیں کی ہے البتہ اگرا پی کم علمی کی وجہ ہے کہیں ایسا ہوا ہوتو خداوند تعالیٰ سے حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے توسط سے عفو ودرگزر کا طالب ہوں اور ان کی ذات بابر کات اور ان کے جد سے اینے اور اینے متعلقین کی

برن دروان کی واقع با برهای اور اس سے بعد سے اپنے اور اپنے سین کی شفاعت کا طلب گار ہوں ہفدا کرے میری اس ناچیز سعی کوان کی بارگاہ می<mark>ں</mark> تبدید میں شدہ میں ا

قبولیت کاشرف <sub>حا</sub>صل ہو\_

سیدتبشر الرضا کاظمی بن سیداختر حسین کاظمی مکان نمبرا ۲۲ سرسریث ۲۳ به بی نائن ون اسلام آباد (یا کستان)

#### بسم الله الر<mark>حمن الرحيم</mark>

#### الى مخصف وقيام مختار كالتعارف

ابی مخفف لوط بن میمی کاتعلق''آل مخف بن سلم' فاندان سے تھا۔وہ تاریخ اسلام کے عظیم تاریخ نوسیوں میں شار ہوتے ہیں۔امام جعفر صادق علیہ

السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ان کی کھی ہوئی بہت ی کتب ان کے وسیع علم

کے حامل ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں ۔ان کے متعلق مشہور ہے کہ ابو مخف کوفد کے ماریخ نویسوں کے استاد تھے اور ان کی بیان کردہ روایات لوگوں کے لیے قابل

نارن نو پیول سے اسماد سے اور ان کی بیان کردہ روایات نو نول سے سیے قامر اعتار جھی جاتی تھیں۔

الی مخف نے شیعہ تاریخ کے مختلف ابواب پڑتمیں کے قریب کتابیں ککھی ہیں جن میں پنجمبر اسلام کے بعد لوگوں کا ارتداد، حضرت فاطمہ زہراً کی شہادت

،حضرت امبر المومنين کی جنگیں اور ان کی شہادت، شیطان علیٰ کی گرفتاریاں جو

زیا<mark>دہ ،ابن زیاد ،حجاج بن یو</mark>سف اور دوسرے ایسے ظالمین کے زمانے میں ہوئ<mark>یں ،</mark> مختار گاقیا <mark>م اورا یسے ہی دوس</mark>رے اہم واقعات قلم بند کئے گئے ہیں ۔

ابی مخف کے خاندان کے بزرگ امیر المومنین کے اصحاب میں شامل

رہے ہیں۔ان کے جداعلیٰ کانام مخف بن سلم ہے جوامیر المومنین کے دور خلافت میں ایران اور عراق کے علاقوں میں عامل تھے۔ابی مخف نے اپنے خاندان کے

بارے میں بھی کتاب لکھی ہے

#### ا بی مخصف کا خاندان اور تاریخ می<u>ں مقام</u>

طبری وغیرہ نے اپنی کتب رجال میں ابی مخف کواصحاب امام حسن ، امام حسین ، امام سیات ، امام حسین ، امام سیات ، امام س

كدوه كربلامين موجودنه تقے بلك دوسرے راديوں سے حالات كوفق كيا ہے اور

بع<mark>ض روایات خود آئم علی</mark>م السلام ہے یو چھ کر لکھی ہیں مثال کے طور پر تاریخ طری میں امام حسین علیہ السلام کے زخموں کی تعداد الی مخصف نے امام جعفر صادق <u>کے حوالے ہے ن</u>قل کی ہے۔ ریجھی احمال ہے کہ امیر المومنین کے دور می<mark>ں ابی مخھف</mark>

کی <del>عمر پندرہ سال ہواورامام صادق علیہ السلام کے وقت تک ای سال سے زیادہ عمر</del> میں زندہ ہوں۔انی مخنف کے شیعہ ہونے کاعلامہ مامقانی نے تقیع المقال اورعلامہ سیدصاوق آل بحرالعلوم نے حاشیہ فہرست اور شیخ عباس فتی نے اسکن والا لقاب

میں تذکرہ کیاہے

# تقتل ا بي مخفف ( ڪتاب ہذا)

شیخ طوی نے اپنی کتاب میں الی مخف کی اور کتب کے ساتھ کتاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ طبری نے جواہل سنت کے مشہور ترین تاریخ نولیں ہیں ،اپنی تاریخ میں ''مقتل اُلی مخف '' کی روایات کو بعینے نقل کر کے اے درس<mark>ت تسلیم کیا ہے۔ای</mark> طرح این اثیرنے بھی ' دمقل ان خفف' کوفل کیا ہے۔ لہذا اس کتاب کی شخ طوی ، طبری اور ابن آثیر کے زیانوں می<mark>ں موجودگی ثابت ہے اور علامہ</mark> جلتی <sup>ہے</sup> بحار میں بھی اس کتاب سےروای<mark>ات نقل کی ہی</mark>ں۔

پیش گفتار واقعہ کربلاکسی مورخ کے بیان کامختاج نہی<mark>ں ۔امام حسین علیہ السلام اور</mark> ان کے اہل بیت کی مظلومیت کی داستا<mark>ن تمام وُنیا کے سامنے جب</mark> ولایت الہی کے حامل امام حسین علیہ السلام تمام کفر کے ظلم کے مقابلے میں اسکیے سینہ سپر ہوگئے <u>تھے۔وُشمنان اسلام نے واقعہ کر بلا پر بہت ی کتابیں لکھی ہیں ہیہودونصاریٰ اور </u> <mark>زرشتیوں یہاں تک کہ بت پرست ودیگرمشرک قوموں نے عاشورہ کی مصیبت کو</mark> <mark>اینے ایداز میں قلم بند کیا ہےاور آنسو بہائے ہیں۔</mark> <del>تاریخ عالم کا دامن ایناوسی نہیں کہ اس ہولنا ک واقعہ کی ایک ذرے کے</del>

برابربھی اپنے صفحات میں تصویر کشی کر سکے۔امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت پر

جوظلم روار کھا گیااس پر ہمیشدا شک افشانی ہوتی رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کی

والده گرائی قیامت کے روز ان کا خون آلود کرتہ لیے ہوئے خداوند عاول کے حضور میں انصاف طلب کریں گی اور ان سے پہلے ان کے فرزند حضرت ججت عجل الله تعالی فرجه (بعد ظهور)اس خون ناحق کا کچھنٹے کھانقام کیں گے۔ دراصل زمین کربلا کے اوپر (امام حسین علیه السلام کانبیں ) خدا کا خون بہای<mark>ا</mark>

گیا ( کیونکہ امام حسین علیہ السلام <mark>کمل مقصد خداتھ ) عین ممکن ہے کہ بیظلم قہر خداوند</mark> كوجوش ميں لانے كاسب بن جائے مير كيے مكن بر كرخون خدا كا انقام ليا جاسكے كيونكهاس خدائي خون كاسوائے اس كى اپنى ذات كے اوركون بورابدله چكاسكا ہے؟

یہاں پر بیہوال ذہن میں انجرتا ہے کہ پھراس قدر کتابیں واقعہ کر بلا پر كيول لكسى جاتى بين؟ كيول ايران مين سب سے يبلى چھينے والى كتاب مقل كے غِنوان ریتھی؟ صرف اس صدی میں ایک ہزار سے زائد کتا میں صرف امام حسین

علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ان سوالات کا یہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ اس دعوے کے برعکس کہ ج<mark>تنا</mark>

ظالمظلم کرے اتنابعینہ تاریخ دان قل کرتا ہے۔ہم تو بیکہنے پرمجبور ہیں کیٹو <mark>ٹ جائیں</mark> تیرے ہاتھاے تاری کی کونے کن کن حققق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اوراہ راشی تاریخ دانو! کیول ندنوث جا کیس تمهار ہے کم کداصل واقعات میں ڈیڈی مارکے تم نے آئندہ نسلوں کے لیے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔اے بے خمیر ظالم تاریخ دان تو نے اصل واقعات کونہیں بلکہ جو تیرےاپنے دل میں آیاوہ تاریخ کے <u>صفحات برلكھ</u>ڈالا\_

حقیقت بیہے کہا گر ک<del>متب تشیع کے دیا ن</del>تدار تاریخ نولیں منہو<mark>تے تو گزشتہ واقعات</mark> جس شكل ميں ہم تك پنچے ہيں نہ كئے يات كيا يد برقباش تاريخ دان جوانسانيت ك ماتھے پر کلنگ کاٹیکا ہیں حقیقی واقعات کو ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے باقی

ريخ ديد؟

آ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کو پوسہ دیں جنہوں نے زمانے کی شختیاں جھیل کرتاریخ كتاريك صفحات كاندرروش حقيقتي تلاش كين اور جهار مد لي محفوظ كردي -كيا کوئی جانتاہے کداگر میلوگ ندہوتے تو ہم اپنی تاریخ سے بالکل بے بہرہ رہے ؟ کیا کوئی میر بھی جانتا ہے کہ وہ بددیانت تاریخ کے لکھنے والے جوخود تاریخ کے لیے باعث

ننگ وعار ہیں ہمارے <mark>لیے اورآ پ</mark> کے لیے کیا کی<mark>ا مقاصدان کے پیش نظر تھے؟وہ</mark> چاہے تھے کہ تمام حققق ل کوسرے سے ہی منادیا جائے حتی کہ حضرت فاطمہ زہراً اور پ امام حسین کی مظلومیت کی داستان کو بھی منادیا جائے کیکن خدا کے نور حضرت جحت عجل الله فرجه الشريف نے ان تاريخي آثار كوايے بے سہار ااور بے آسراشيعوں كے لیےاپے لطف خا<mark>ص ہےاپنے زمانہ غیبت می</mark>ش محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ بیرمطالب ایک جملے میں یوں بیا<del>ن ہو سکتے ہیں کہ اگر مقتل اور د</del>وضہ خوانی کے عنوان پر کتابیں نہ اسی جا تیں تو وہ ہو<del>ں کے بچاری تاریخ نولیں واقعہ کر</del>بلا کوبھی اینے انداز اور مذہبی عقیدے کی مناسبت <mark>سے بدل کرر کھ دیتے۔ بی</mark>مکن تھا کہا*س واقعے* گاسرے سے ہی ا نکار کردیتے۔ بالکل ای طرح <sup>ج</sup>س طرح رسول خدا کی وفات کے چندروز کے اند<mark>ر</mark> اہل ہی<mark>ت اطبارعلیم السلام کےح</mark>قوق وعظمت <u>نے مت</u>علق متنداقوال کاصاف اٹکار کردی<mark>ا</mark> گیا <mark>اور تا دم حال کمی کوان کی اس ن</mark>دموم حرکت پر چون و چرا کی جرات نہیں ہے <u>کیا</u> لوگ ا<mark>س امر سے واقف ہی</mark>ں کہ ہلاد شرق وغرب کے سیاحوں نے ایران <mark>سے متعلق</mark> ایے سفرنا مے لکھتے وقت جس عجیب ترین واقعہ برجس کیا ہے وہ عز اداری حسین ہی کا واقعهے؟اگرہم اس بات كوز بن نشين كرليس كه بدايك ايسا تاريخي واقعه بے جو چوده سوسال گزرنے کے بعد بھ<mark>ی اس</mark>ی طرح زندہ تابندہ ہے جیسے آج ہی کی ہا<mark>ت ہو۔اکثر</mark> وُشمنان اہل بیت بھی اپنی کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کی عظ<mark>مت اور ان کی</mark> مظومیت کا بیان نقل کرنے یر مجبور بیں افسوس مسلمانوں کی اکثریت نے اسلامی تاریخ کے صفحات پر ایک ایک عظیم شہادت کو جواصل میں اسلام کی بقاء کی ضامن ہے نہایت معمولی انداز میں ایک عام جنگ تعبیر کرنے پراکتفاء کیا ہے۔ان کی بد مذموم کوشش بغیر کسی مقصد کے ہیں ہے۔ اس زمانے سے کہ جب ہے استعاری قو تیں زندہ قوموں کی اصلیت کو مٹانے کے دریے ہیں ،وہ تو تیں جلد سے جلدعز اداری حسین کو کمزور کرنے میں تصروف ک<mark>ار ہیں ۔ایے ہمنوالوگوں کی مدد سے سالہا سال سے ایسی کتابیں اورمواد</mark> شائع کررہے ہیں جواس واقعہ کی اہمیت کو کمزورے کمزورتر کرے۔وہ جا سے تصاور چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نورکوکسی نہ کسی طرح بجھادی<mark>ں بہرحال چھوڑ پئے ا</mark>ن غرض مندلوگوں کوجو بمیشدایے دل کی بات کرنے اوراس پھل کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن

ان کی اس ندموم کوشش کے اثر کوز اکل کرنے کے لیے بیا لی<mark>ک فقرہ کا فی ہے۔"ان قتل</mark> المحسين حرارة في قلوب المومنين لا تبردابدا" (ترجمه) الحسين مومنین کے دلوں میں حرارت زندہ پرر کھنے کا ایک ابدی ذریعہ ہے۔ کر بلا کی ا<del>س تار</del>یخ <u>ے عنوان پر بے شار کتابیں کھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب کہ جوشیعوں میں کسی</u> نے اس عنوان پر لکھی ہےوہ یہی کتاب ' دمقتل الی مخصے''ہے۔موجودہ تاریخ دانوں کے انداز ہے کے برعکس ابو مختف کر بلا میں موجود نہیں تھے۔ بلکہ انہوں نے تمام واقعات دوسروں کے قتل کئے ہیں۔ ۵۷ ھان کا من وفات ہے جوامام جعفر <mark>صادق</mark> علیہ السلام کی شہادت کے دس برس بعد بنرا ہے۔اس وقت ابو مخف کونے کے تاریخ نویسوں کے استاد ش<mark>ار ہوتے تھے اور ان</mark> کی تحریری<mark>ں نہایت قابل اعتاد تھجی جاتی تھیں</mark> اس لیے سیجھنا درس<mark>ت ہوگا کہ انہوں نے تمام واقعات نہایت قابل اعتاد لوگوں ہے</mark> حاصل کئے ہوں۔چنانچاس کتاب کے بیشتر مضامین ان شیعہ افراد سے قتل ہیں جو <u>کونے سے شام تک اہل بیت کے قافلے کے ہمراہ تھے۔مثلاً مہیل سعدی۔منہال</u> بن عمرو حدیلهاسدی وغیره۔ <mark>آخری میں ہم محترم قارئین کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں</mark> كراشعاركاذ كركسي بهى تاريخي واقعه ميس خودايك سندتصور كياجا تا ہے۔اس ليے كه شعركى ساخت ایک خاص قالب کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔وہ نثر کے برعکس <mark>تحریف کی زدیے</mark> في جاتى ب-الرتح يف كاحمال موجى توبهت كم موتاب-اس بناءير الركوني كى تاريخي واقعه میں ردوبدل کرناچاہے تو پھر بھی اشعار واقعہ کی اصلیت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی کیےا*ں مختصری کتاب میں* وہتمام اشعاراوررزمیدکلام جوجا شا<mark>ران کربلا</mark> کے ذہن مبارک <mark>سے وقتاً فو قتاً جاری ہوئے تر</mark>جمہ کی شکل میں نقل کردیئے گئے ہی<mark>ں</mark> تا کہان کی وجہ ہےا<del>ں واقعے کے آثار کو دوام حاصل رہے اور کوئی تخص ا<mark>س میں</mark></del> ردوبدل کی ہمت ن*ہ کر سکے*۔ امیدے کمیر جمیشیعه مقاصد کی پیش رفت کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا <mark>اور حضرت اباعبداللہ علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث ہوگا ۔اب دیکھئے سلیمان</mark> کربلالعنی امام حسینًا پی خوشنودی کا ظہار کیسے فرماتے ہیں؟

محمر با قرانصاري \_\_\_\_مترجم

## امام مسین امام حسن علیدالسلام کے زمانے میں

ابوالمنذ رہشام ،محد بن سائب کلبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن جندب از دی این پدربزرگوار نے قل کرتے ہیں کہ میں اورسیامان

<mark>بن صر دخرٔ اعی ومیب بن نجیه اورسعید بن عبدالله حنفی امام حسن علیه السلام کی خدمت</mark> میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ امامؓ نے جواب سلام دیا۔ میرو و وقت تھا جب امام

عليه السلام كوفه ميں تھے اور معاوييہ بن ابوسفي<mark>ان ہے آپ كی صلح ہو چ</mark>كی تھی ۔

سلیمان حضرت امام حسن علیہ السلام کے باس آئے اور عرض کی ۔اے دختر رسول کے فرزند! آپ کی معاویہ ہے بیعت کرنے پر ہمیں بہت حیرت ہے جبکہ آ پ<u>ے ساتھ اہل کوفہ میں سے حیا</u>لیس ہزار جنگجواوران کی اولا دموجود ہیں جو

آپ کی عنایات و مجتشش سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ان کے علاوہ اہل بصرہ اور اہل عجاز بھی آ ب کے مدد گار ہیں اور آپ کودوست رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے معاہدہ

کرت<mark>ے وقت معاویہ کے بعد کی خلافت کی شرائط</mark> اور بیت المال میں <mark>سے اپنا حصہ</mark> کیوں مقرر نہی<mark>ں فرمایا؟ اگر آ</mark>پ کی جگہ میں ہوتا تو بوں نہ کرتا بلکہ ان تمام باتوں *کو* 

مدنظر رکھ کرایک قبالہ تیار کرتا جس میں تمام گر دونواح کے لوگوں کی گواہی ثبت ہوتی کہ معاویہ کے بعد خلافت کے حقدار<mark>آ پے ہول گے مگرآ</mark> پ نے معاویہ کی اس تقسیم

ر جس میں اس نے اپنے لیے بہت <mark>کھور کھاہے اور آپ</mark> کو بہت کم دینا پسند کیا ہے اینی رضامندی <mark>کااظہافر مادیاہے''۔</mark>

بين كرامام حسن عليه السلام نے فرمايا۔

میں ایبالمخض نہیں کہ کوئی شرط طے کروں اور بعد میں اس خلاف عمل کروں یا کوئی وعدہ کروں اور پھراس ہے ردگر دانی کروں اورایے تیس مور دالزام تھیراہا جاؤں۔

میں اس وفت اس کے سوا کچھاور کہنے کو تیارنہیں کہ خداون<mark>د تعالیٰ نے اتحاد کی</mark> صورت بیدا کر کے ہمیں امن وسکون عطا فر مایا۔

س<sub>ات</sub> اگر<mark>چہ</mark> آپ سب ہمارے دوس<mark>ت ، مدد گاراور شیعہ کہلاتے ہی</mark>ں ، آ<u>پ وہ لوگ</u>

ہیں جوہمار<mark>ی خیروعافیت کے ت</mark>یج طور پرخواہاں ہیں <mark>اور ہرونت ہماری سلا</mark>متی کے لیے فکر مندر ہے ہیں۔ اگرین ایساهخ<del>ف ہوتا جو دُنیااور حکومت کے حصول میں کوشاں رہتا تو معا</del>دیہ مجھ سے زیادہ مضبوط وطاقتو رئی<mark>ں ہے لیکن جو میں</mark> دی<mark>کیتا ہوں اسے ت</mark>م لوگ تہیں دیکھ<u> سکتے۔</u> <u>خدا شاید ہے کہاں صلح سے سوائے اس کے میرااور کوئی مدعاومقصد نہیں کہتم</u> لوگوں کا بلاوجہ خون نہ بہے اور اصلاح احوال ہوجائے تم لوگ بیتمام امور <u>خداوند تعالیٰ کے سپر دکر کے اس کی تضاوقد رپر راضی ہوجاؤ اوراپیے گھروں</u> <mark>میں اپنی جان کی نتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہمارے دوست</mark> الی کیونکہ میں نے اپنے پدر ہزرگوارے سناہے کہ حفزت پینجبر خدا فرماتے تھے کہ جو خض جم توم کودوست رکھے گا قیامت کے روز اس کے ہمراہ محشور ہوگا لہذا آپ لوگ وہاں پر ہماری جماعت میں ہوں گے۔ہم آپ سے جدانہ ہول گے اور نہ آپہم ہےجدا ہوں گے۔ امام معصومً بحِظم پرسرتشکیم خم کرنا راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم امام حسنؓ کے پاس سے اُٹھ کر امام حسینؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے \_ بیروہ وقت تھا جب آپ اپنے غلاموں کو کوچ کا تھکم صاور فر مارر بے تھے۔آپ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہمیں سلام کیا ہم لوگوں نے جواب سلام دیا۔ ہمارے چروں پرغم واندوہ کے آثار دیکھ کرقبل اس کے کہ ہم گفتگوکا آغاز کری<u>ں فرمانے لگے۔</u> ا۔ خداوند کریم کے لیے اس قدر حمد ہے جتناوہ اس کا سز اوار ہے۔خداوند تعالیٰ کی جومشیت تھی اور جو قضا وقد رمیں لکھا تھاوہی ہواہے۔ ۲\_ خدائے عزوجل کی قتم اگرتمام جن وانس انتھے ہو کر بھی اس امر کو وقوع پذی<sub>ر</sub> <del>ہونے سے رو کنا جا ہے تو ایسا کر</del>ناان کے بس میں نہ تھا۔

15 )...... خدا کی قتم میں اپنی موت کے لیے پوری طرح آ مادہ تھالیکن میرے برادر بزرگ امام حسن**ؑ میرے یا <sub>کا</sub>تشریف لائے اور مجھے**قتم دے کرا قرار لیا کہ میں اس امر میں نہخود کچھ کروں اور نہ کسی اور کواپیا کرنے کی ترغیب دوں للزامیں نے بھی ا<mark>ن کے حکم کے آ گے سرتتلیم ٹم کر دیا</mark>لیکن میری کیفیت بیٹھی کہ جیسے میرا جسم چیر بوں ہے گز ہے ہور ہاہوا درمیرا گوشت آ رے سے کا ٹا جار ہاہو۔ میں نے اپنے ارادہ وخواہش کے خلاف اپنے بھائی کی اطاعت اختیار کی ہے۔

کیونکہ خداوند تعالی کا فرمان میرے پیش نظرتھا۔ " (ترجمه) عجب نہیں کتم کسی چیز کونالپند کروحالا نکدوہ تبہارے تن میں بہتر ہو اور عجب نہیں کہتم کسی چیز کو پسند کروحالا مکہ وہتمہارے حق میں بری ہواور خدا تو

جانبای ہے مرتم نہیں جانتے "(البقرہ ۲-۲۱۲) ۳۔ اب جبکہ صلح کا معاہدہ طے یا چکا ہے معاویہ کے زندہ رہنے تک ہم صبر سے کا م لی<mark>ں گےاس کی موت کے بعدہم بھی اس امر کی جانب متوجہ ہوں گےاور آپ</mark> لوگ چھی ہوں۔

<mark>ہم نے عرض کی ۔اے ابا عبداللہ الحسینؑ! خدا کی ت</mark>م ہم محض آپ کی وجہ ے مغموم ومحزون ہیں کہ آپ ایے حق سے محروم ہو گئے جبکہ ہم سب آپ کے

دوس<mark>ت ومدرگارموجود تھے۔اب</mark>بھی جببھی آپہمیں بلائیں گے ہم فوراً لبی<mark>ک</mark> کہتے ہوئے آئیں گےاورآپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعدامام حسن اورا <mark>مام حسین سفر پرروانہ ہو گئے اور ان کے پی</mark>ھیے ہم بھی روانہ ہو گئے۔ جب ہم ہند کے گھرے آگے گئے تو دیکھا کہ امام حسینؓ نے

کوفه پرایک نظر ڈالی اورایک سردآ ہمری اور بیا شعار پڑھے۔ ''ہم نے لوگوں کے بغض وعنا د کی وجہ ہے بیامن کی زندگی نہی<mark>ں جھوڑی</mark> بلکہان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔<mark>تقدیر خداوندی ہر</mark> حالت میں واقع ہو *کر رہتی* ہے۔ بیدوُنیا ہمیشہ رہنے کی جگر ہیں''۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام حسنً کی شہادت کے بعد۔امام حسینً معاویہ کے دور میں <mark>سب سے پہلاشخص جس نے امام حسین علیہ السلام سے ملا قات کی</mark> <mark>اور جنگ کرنے کی درخواست کی وہ جناب ججر بن عدی تھے ۔ایک</mark> روز امام حسینؑ کے پاس حاضر ہوئے اور بیا <mark>شعار پڑھنے لگے۔</mark> ''آلمسکن کاایلجی <mark>میرے پاس آیااور کہا کہ امام برحق نے صلح کیسے</mark> کرلی؟ میں نے اپنی ذا<mark>ت کی طرف متوجہ ہوکر جواب دیا کہ خدا کی قتم میرا</mark> ا مام سب کچھ ج<mark>انتا ہے۔میری جانب سے</mark> توانہیں جا کرکہیں کہ میں ان کی یا<mark>و</mark> میں محوہوں اور ان کے دُشمنو<mark>ں بر</mark>اییا غضبناک ہوں ( کہ جنگ کےشو<mark>ق</mark> میں ) انہیں نیز ہ وشمشیر ہے قتل کرتا ہوں ۔ ہر شخص کے ساتھ جس ہے آ <mark>ہ</mark> امن صلح کاارادہ رکھتے ہیں ہم آپ کے مطبع ہیں آپ کے دُشمن سے جاہے وہ کوئی بھی ہو یوری طاقت ہے مقابلہ کرنے کے خواہشند ہیں'' جر کہتے ہیں ۔خدا کی قتم میں نے جب نظر اُٹھائی تو چرہ امام روثن اور بیپٹانی منورنظر آئی ۔امام فرمانے گئے۔'' تم جیسے انسان موجو ذہیں ہیں کیونکہ جس چیز کوتم پیند کرتے ہواہے وہ پیندنہیں کرتے''اس کے بعد جناب <u> حجرامام علیہ السلام پاس سے چلے گئے۔</u> اہل کوفہ کا سب سے پہلا خط امام سین کے نام کوفہ کے علاءاورسر کردہ افرادسلیمان بن صردخزاعی کے مکان پراعظم ہوئے اور امام حسینؑ کو خط لکھا۔اس میں اما<mark>م حسنؑ کی شہادت پر تعزیت بیش کی۔</mark> خط كالمضمون يول بھم اللہ الرحمٰن الرحيم \_امام حسين بن على ابن ابي طالب عليه السلام <u>ك</u> نام ان کےاوران کےوالد بزرگواڑ کےشیعوں کی جانب ہے۔ ہم اس خدائے بزرگ و برتر کاشکرادا کرتے ہیں کہ اس کے سواکوئی اور

<mark>''بسم ال</mark>ندالرحمٰن الرحيم \_خداوند تعالیٰ نے <del>ہر چیز کوایک مقرر</del>ہ وفت کے <mark>لیے خلق کیا</mark>

خطرز مدکے ناملکھا۔

ے۔اگر کسی کواس دُنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو اس کے لیے پیٹمبر خدا سے زیادہ مزاوا<mark>ر</mark> کوئی اور ہستی نہھی۔ بیٹا تجھے میں ایسی وصیت کرتا ہوں کہ اگر تو اس برعمل پیرارہے گا تو ہمیشہ شاد ماں ومسر وررہے گا۔ اہل شام کے متعلق میں تجھے سفارش کرتا ہوں کدان سے تیرا گہراتعلق ہے <u>اوران لوگوں کا بچھ ہے ہے۔ان میں سے جو خض تیرے پاس آئے اس کا</u> احتر ام کر<mark>ادر جوغیرحاضر ہوجائے اس</mark> کی خبر رکھ۔ جہاں تیرے ڈ<sup>ٹمن</sup> مجھے تنہا <u> گھیرلیں توانہیں ان دُشمنوں کے مقابلے میں لاکھڑا کر۔ جب تو فئخ مند ہو</u> جائے تو ان سب کواپنی جگہ پر واپس لا ۔مبادا دوسر<u>ے ملک وشہر میں رہ کر</u> دوسروں کی روش پر چل نکلیں<mark>۔</mark> ۳۔ اہل حجاز میں سے جو بھی تیرے یاس آئے اس سے نیکی سے پیش آنا۔ اہل عراق کے حالات ومعاملات پرخوب نظر رکھنا۔اگر وہ بیچا ہیں کہ ہرروز ان کے حاکم کوتو معزول کر بے تواس پڑمل کر لینا۔ کیونکہ ان کو تیر بے خلاف برس پیکاررہنے سے روکنے کے لیے یہ ہم رطریقہ ہے۔ ۵۔ بیٹا امیں نے تیرے لیے بہت ہما لک پر قبضہ کیا ہے اور بہت <mark>سے لوگوں</mark> کو تیرے لیے کمزور اور ضعیف کردیا ہے ۔ میں تیرے لیے صرف ج<mark>یار</mark> اشخاص کی نسبت ڈرتا ہوں کہ وہ تیری بیعت نہ کریں گے بلکہ تچھ ہے جھڑا کریں گے۔ (الف) عبدالرحنٰ بن<mark>ابی بمر۔وہ</mark> دُنیایرست ہے۔اس کودُن<mark>یاوی لا کچ ہے قابوکر نا</mark> اوراس کواس کی خ<mark>واہشات یوری کرنے کو حجبوڑ دینا کہوہ تیرے کسی نفع می</mark>ں کام آنے والانہیں نہ ہی تیرامخالف ہوگا۔ عبدالله بن عروه قرآن ادرمجد ومحراب سے دلچیس رکھتا ہے، وُنیا ہے اپنے آپکوالگ کرے آخرت کی طرف متوجہے۔میرا گمان نہیں کہ وہ تجھ ہے کسی معاملے میں جھگڑا کرےگا۔لیکن پھراس کے عزم وارادہ ہے باخبرر ہنا۔

(ج) عبداللہ بن زبیر \_جلد ہی وہ لومڑی کی طرح تجھ سے فریب و جالا کی ہے پیش آئے گااور پھرشیر کی طرح مقابلے پر کھڑا ہوگا ۔للہٰ ذااگر وہ تجھ سے سلح کریاتی صلح کرنا۔ اگر جنگ کرینو جنگ کر<mark>نااورکوئی</mark> مشوره دیو<mark>تو قبول کرلینا به</mark> ( <sub>د )</sub> حسین بن علیٰ <u>لوگ انہیں اس امر</u> کی دعوت دیں گے کہ وہ ت<u>چھ سے ج</u>نگ کری<mark>ں اگرتم ان پر فتح</mark> مند ہو جاؤ تو رسول اللہ سے ان کی قرابت کی نسبت کا خیا<del>ل رکھنا کیونکہ تج</del>ےمعلوم ہونا <mark>چاہئے</mark> کہان کے والد تی<sub>رے</sub> والد<del>سے بہتر</del> ان کے جد تیرے جد ہے بہتر ہیں اور ان کی والدہ تیری والدہ ہے بہتر ہیں۔ان کے ذہن میں تیری طرف سے وہ تمام خدشات موجود ہیں جو تیرےدل میں ان کی طرف<u>ے ہیں۔</u> میری بیوصیت تیرے کیے ہے۔والسلام<mark>۔</mark> دمثق \_معاویہ کے بعد ضحاک بن قیس معاویہ کےلشکر کا ایک سر دار تھالشکر ہے اس ان**داز ہے** بإہرآیا کہمعاویدکا کفن اُٹھائے ہوئے تھامنبر پر جا کرحمدو ثنائے الٰہی اور پیغمبر خدایر درود بھیجنے کے بعداس طرح گفتگو کی<mark>۔</mark> ا بےلوگو! معاویی*ےخدا کے بندو*ل م<del>یں ہے ایک بندہ تھا۔جس نے دُشمنول</del> رِ کامیا بی حاصل کرنے میں ا<del>س کی مدد کی اور اس کے دسیاہ سے بہت سے شہر فتح کئے۔</del> <mark>اب خدا</mark>وند تعالیٰ نے اسےاینے یا<mark>س بلالیاہے</mark>اوراس نے بھی اس دعوت پر لبیک <mark>کہاہے۔ بی</mark>اس کا کفن ہے۔ہم ابھ<mark>ی اسےاس</mark> کفن <mark>میں لپیٹ کرقبر می</mark>ں فن کردیں گے اور اے اپنے پروردگار کے پاس تنہا چھوڑ کر دالپس آ جا کی<mark>ں</mark> گے \_جوشخص (تدفین میں) شرکت کرنا چاہے ظہر کے وقت آ جائے۔ <u>پزی</u>د کے لیے مرگ معاویہ کی خبر اس کے بعد کی شخص کو یزید کے لیے روانہ کیا تا کہاہے اس <mark>کے باپ</mark> کی موت کی خبر پہنچائے میزید کی کیفیت سیھی کدوہ اپنے والد کی موت کے خوف سے اس قدر پری<mark>شان تھا کہندرات ک</mark>وسوتا تھانہ دن میں آ<mark>رام کرتا تھا۔ایک روزایئے ب</mark>الا خانے پر

موجود تھا کہ نالہ وفغال کی آ واز اس کے کانوں تک پیچی \_ پیغام لانے والے <mark>ہے</mark> کہنے لگا۔وائے ہوتچھ پر - کیا معاویہ کا انقال ہوگیا ؟اس نے کہاہاں! بین کریزی<mark>د</mark> ىياشعار پڑھنے لگا۔

''ایٹی ایک کاغذ کاٹکڑا بہت جلد<mark>ی میں لایا کہخوف ہے میرا کلیجہ باہر</mark> آ گیا۔ میں نے یو چھا۔ تجھ پر وائے ہو۔اس کاغذ میں کیا لکھاہے؟ اس نے کہا کہ خلیفہ بیاری سے مرگیا ہے۔ مجھے زمین گھومتی ہوئی معلوم ہوئی کہ جیسے مضبوط ستو<mark>ن</mark> گر گئے ہوں''۔اس کے بعد پر بیدایے گھرے تین روژ تک با ہر تین نکلا<mark>۔</mark>

# رکی حکومت کے لیےموا فقت کا عمل

چوتھے روز اس حال میں کرغم ونددہ اس کے چ<sub>ار</sub>ے سے نمایاں تھا ،

لوگوں کے درمیان آیا۔لوگوں کی سمجھ میں منہیں آتا تھا کہاس کوتعزیت پیش کریں یا مبارک ہاد دیں ۔اس اثنا میں عبداللہ بن جام السلولی نے آ گے آ کریز ید کو مخاطب کیا۔ <u>'' اے امیر ا</u>لمونین ا<del>س بڑی مصیبت پر خدا تج</del>ھے اجرعطا کرے اور اس کی بخشش (حکومت) تیرے لیے نیک فال ہواوراس مشکل وقت میں تیری مدو فر مائے کہتو بڑی مصیبت ہے دو حار ہواہے ۔للہذااس بخشش ( حکومت ملنے ) پر

اس کاشکر کرو''۔اس کے بعد میا شعار پڑھنے لگا<mark>۔</mark> "اے بزید! تواس مصیبت ہر جو تھھ <mark>برنازل ہوئی ہے صبر</mark> کراور اس بخشش یر کہ تجھ کو ایک ملک عطامواے شکر کر (بیٹک )اس مصیبت سے بڑی اور کوئی

<mark>مصیبت نہیں ہوسکتی اور تمام لوگ تیری اس مصیبت سے واقف ہیں لیکن ای</mark>ما انجام کی اورکونصیب نہیں ہواہے کہ تونے اس حال میں صبح کی ہے کہ تمام لوگوں پر حاکم بن گیا ہے ۔تو اپنی رعایا کے ساتھ مہر بانی کا سلوک روا رکھ<mark>تا کہ خدا ت</mark>جھ پر مہر ہانی کر<u>ے ۔تمہارے موجود ہونے</u> سے معاویہ کی موت <mark>کے بعد ہم نے جائشین</mark>

اِلیا ہے۔تمہارے خلا<del>ف ہ</del>م کوئی بات نہ نیں گئے''۔

<u>پھرضحاک بن قیس (معاویہ کاایلی</u> )وہان پہنچ گی<u>ا اور کہا۔خلیفہ سلمین تجھ</u>

یرسلام ہو کہ تو خلفیہ بن گیا اور پہلے خلیفہ کی ذمہ داری تجھ پر آگئ ہے۔اس لیے

تخبے مبارک باودین<mark>ا چاہئے ۔خداوند تعالیٰ مخ</mark>بے اس مصیبت (معاویہ کی موت)<mark>ر</mark> اجرعطا کرےاورمعا<mark>ویہ کا وصیت نامہ جوسر بمرتھ</mark>ا اس دیا۔ یزیدنے اسے <del>کھول کر</del> پڑھا۔خوب رویا اور بیہو<del>ش ہوگیا۔جب ہوش می</del>ں آیا تومحل سے باہرآ کرلوگوں

كے بجوم سے گزر كر مجد ميں داخل ہو گيا۔

يزيد كاخطاب داعلا<mark>ن خلافت</mark>

یزید منبر پر گیا۔ بیاس کے لیے پہلاموقع تھا ک<mark>راپنے باپ کی جگہ پر ببی</mark>ھا۔خداوند تعالیٰ کی حدوثنا اور پغیر خداً پر درود بھیجنے کے بعد یوں گویا ہوا۔

''اےلوگو!معاویہ بن الی سفیان خدا کا بندہ تھا <mark>کہاس نے اسے زمین</mark>

میں اپنا خلیف<mark>ہ مقرر کیا تھا ع</mark>ملی زندگی گزار کروفت معین پرفوت ہو گیا ہے۔اس نے ( کامیاب ) اچھے انداز میں زندگی بسر کی ۔اس کی موت نے اسے ہم سے چھین

لیا۔ اب وہ اپنے خدا کی طرف جا چکا ہے۔ اگر وہ اس کومعذب کرے تو اس کے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اگر بخش دے تو وہ ارحم الراحمین ہے ۔ اس کے مرنے

<u> کے بعد میں نے خلافت کا رہے جمد پایا ہے۔ (میرے باپ نے ) جھے تم اوگوں سے </u> <u>احسان کرنے کواور تہاری لغزشوں اور غلطیوں سے درگز رکرنے کی وصیت کی ہے۔</u>

خدا کی شم مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں ہے۔" اس کے بعدمنبر سے اتر آیا اور ایک خط ولید بن عنبہ حاکم مدینہ <mark>کے نام</mark> ککھا۔اس میں معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور اس کو حکم دیا کہ وہ مدینہ والوں <mark>سے</mark> اس کے لیے بیعت لے۔ باقی تمام شہروں کو بھی ایسے ہی خطوط لکھے <mark>تا کہاپی بیعت</mark>

حاصل کی جائے۔ یزید کا چاراشخاص کے متعلق والی مدینہ کوخط

اس کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عتب کوایک دوسرا خط اس مضمون کا لکھا۔ ''اےابامحمہ! جس<mark>ونت میراییخطاتو پڑھےتو عا</mark>م لوگوں سے میری بیعت

لے اور ان چاراشخاص عبدالرحمٰن بن ابی بکر ےعبداللہ بن عمر ےعبداللہ بن زبیراور حسینٌ ابن علی ہےخصوصی طور پر بیعت حاصل کر \_میرابیہ خط انہیں دکھلا \_ جو بیعت

پرتیارنہ ہوتواس کاسراس خط کے جواب کے ہمراہ مجھے بھیج دے۔والسلام"۔ اس کے بعد پیرخط اپنے ایک ہم نشین کے ذریعے ولید کو بھیج دیا۔

#### مديينه-١٢شعبان٢٠ ه

یہ خطا الشعبان کومدینہ پہنچا۔جونہی ولید نے میہ خط پڑھا فوراً مروان کواپنے پاس بلوایا جوکہاں سے پیشتر معاویہ کی جانب سے حکومت کے عہدے پر فائز تھا۔

مروان کواس وقت حکومت ہے الگ کیا ہوا تھا جب مروان ولید کے پاس پہنچا تو

اسے بیرخط پڑھ کرسنایا۔مروان بولا۔میرے خیال سے ان لوگوں کو آیئے پاس بلوا کریز بیر کی بیعت اوراطاعت کی دعوت دو۔اگر رضا مند ہو جا کیں تو ٹھیک \_اگر

ا نکار کریں تو انہیں قتل کر دو کیونکہ اگر ان لوگوں کومعادیہ کی موت کی اطلاع ہوگئی تو

ہرایک خوداینے لیے حکومت کا طلب گار ہوجائے گا۔ چنانجیان چاروں اشخاص کوبلانے کے لیے ایپجی کو بھیجا لوگوں نے ایٹجی

كو بتلايا كدوه سب پيغمبر كي قبريرا تحقّے بيشے ہيں۔ چنانچہ اپنچي وہاں گيااوران سب ہے کہا کہ ولیدنے آپ لوگوں کواپنے پاس بلوایا ہے۔سب نے اپنجی ہے کہا کہ

اس وفت تم والبس حليے جاؤ\_ چنانچيدو ه واپس ہو گيا\_

عبدالله بن زبير نے امام حسين كومخاطب كر كے كہا۔ "اے فرزندرسول ا

آپ کومعلوم ہے کدولید ہم سے کیا جا ہتا ہے؟"فرمایا۔"ہاں۔معاویدمر چکا ہے۔اس کے بیٹے نے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لےلیا ہے اور دلیدنے تم لوگوں کواس لیے

بلوایا ہے کہتم یزید کے لیے بیعت حاصل کرے تم لوگوں کا کیاارادہ ہے؟"

# ان جارا شخاص کا بیعت بزید کے کیے رقمل

عبدالرحمٰن بن ابی بکر کہنے لگے میں اپنے گھر میں بیڑھ جاتا ہوں'اس (ولید ) کے لیےا ہے گھر کے درواز ہے بند کرتا ہوں اور میں بیعت نہیں کروں گا۔

عبدالله بن عمر نے کہا میں بھی قرات قرآن اور محراب معجد کے ساتھ منسلک ہوں اور علمی مشاغل میں مصروف ہوں۔

عبدالله بن زبیرنے کہا۔ میں یزید کی بیعت کرنے والانہیں ہوں۔

ا مام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہیں اینے جوانوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔

انہیں ولید کے گھر کے باہر تھہرا کرمیں ولید کے پاس جاؤں گا تا کہ ایک دوسرے

ے بالشافہ گفتگو کرے اپناحق طلب کروں۔

عبدالله بن زبير كمن لك\_ مجھاس (وليد) سے آپ كے ليكوئي اچھائى كى توقع

امام حسین علیه السلام نے فرمایا - میں انشاء اللہ اس کے باس اس طور ے جاؤں گا کہ اس کے مطالبہ بیت پرانکار اور مقابلہ کی بوری طافت رکھتا ہوں۔

امام حسين عليه السلام حاتم مدينه كے دربار ميں

اس کے بعد امام حسینؑ در دولت پرتشریف لائے اور اپنے اعز ہ اور دوستوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ سب آ گئے تو ان کے ہمر اہ دلید کے کل کی طرف روانہ ہوئے اور ان

سب سے فرمایا میں اس شخص (ولید) کے پاس جارہا ہوں ہے وقت آپ

میری آوازبلندسین تواندر آجائیں ورندانی جگہے حرکت ندکریں، جب تک کہ میں تم لوگوں کے پاس واکیس آ جاؤں''۔چنانچیا مام حسین ولید کے پاس تشریف

لے گئے ۔اس کوسلام کیا۔اس نے جواب سلام دیا۔اس وفت مروان بن حکم اس کے پہلومیں بیٹھاتھا۔

ا مام حسینٌ نے فرمایا ۔'' خداتم لوگوں کی حالت کو بہتر کردے'' کیکن اس طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔ جب امام بیٹھ گئے تو ولیدنے پرزید کا خط امام حسین کو

پڑھ کرسنایا۔معاویہ بن ابوسفیان کے مرنے کی خبران کودی اور یزید کی بیعت کی

امام حسین علیه السلام نے اناللہ واناالیہ راجعون پڑھ کر کہا۔"یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے اورائی مصیبت کی گھڑی میں ہمارے لیے بیعت کرنے کا موقع و محل (وقت ) نہیں ہے۔"ولید نے کہا۔" بیعت کے بغیر اور کوئی راستہ بھی نہیں"۔ حضرت امام حسین نے فر مایا۔" مجھ جسیاا ہے پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرے گااور میرا خیال نہیں کہ تم بھی ایسی خفیہ بیعت لینے پر راضی ہوگے کی جب تم بر سرعام مور لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کروگے تو جھے ان کے ہمراہ دعوت وینا۔ کہ میں اور لوگوں کو بیعت کرنے والا ہوں گا"۔

ولید جو دوراندیش آ دمی تھا۔ کہنے لگا۔'' اے ابا عبداللہ! آپ واپس تشریف لے جا کیں اور کل اور لوگوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لا کیں''۔ مروان کہنے لگا۔'' اگر تیرے ہاتھ سے لومڑی نکل گئی تو سوائے گرد کے اور پچھنہ حاصل ہوگا۔ تو اس کی فکر کر کہ رہے باہر نہ نکلیں ۔ یا تو بیعت لے لے یا ان کا سرجدا کردئے'۔

جونبی امام حسین نے مروان کی میہ بات نی فورا کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔ اے خارجی کے بیٹے! تو میرے قبل کا تھم دیتا ہے۔ تو میہ بکواس کرتا ہے۔اے بلید نسل انسان! مجھے خانہ خدا کی قسم میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا''اس کے بعد وہاں سے واپس آگئے۔

مردان نے ولید سے کہا''اس معاملہ میں تونے میری مخالفت کی ہے۔ تو دوبارہ ان
پر قابونہ پاسکے گا۔' ولید نے کہا۔''وائے ہوتھ پر تونے میرے لیے اور میری نسل
کی ہلا کت کے راستہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں مدہر گرنہیں چاہتا کہ دُنیا حاصل کرلوب
اور قیامت کے روز خونِ حسینؓ کا حساب دوں'' مروان کہنے لگا'' اگر تیراییا ہی
خیال ہے کہ تو بہت خوب اور بہت اچھا حاکم ہے تجھ چینے کے لیے تو بہتر ہے کہ
جنگل پہاڑ کی سیر کرتا بھرے نہ کہاں تسم کے عہدے پر قبضہ جمائے بیٹھارہے''۔
جنگل پہاڑ کی سیر کرتا بھرے نہ کہاں تسم کے عہدے پر قبضہ جمائے بیٹھارہے''۔
اس کے بعد مروان نہایت عصہ کی حالت میں اس کی مخالفت دل میں لے کرا تھا اور

#### زبيركامدينه سيفرار

اس کے بعد ولید نے عبد اللہ بن زبیر کا پنة چلایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے دوستوں کی تلاش میں ہیں جو بیعت سے انکاری ہیں ۔اور پھر متواتر زبیر اور انام حسین کے پیچھے لوگوں کو بھیجتا رہا ۔امام حسین نے (ولید کو) جواب میں یہ پیغام بھی اس امر میں غور وفکر کرواور ہمیں بھی موقع دو۔ بھیوایا کہ اتن جلد بازی نہ کرو تے بھی اس امر میں غور وفکر کرواور ہمیں بھی موقع دو۔ عبد اللہ بن زبیر نے بھی یہی کہلوایا کہ جلد بازی ٹھیک نہیں ۔ جھے مہلت دوتا کہ میں خود تیرے پاس چلاآ وں ۔اگر جلدی کرو گو نتیج کی ذمہ داری تم پر ہوگ ۔

کین ولیداپی بات پراڑا رہا۔ بہت سے لوگوں کوعبداللہ بن زبیر کے
پاس بھیجنا تھا جواس کے سر پرآ کر جلاتیت ھے کہ تو جلدی امیر کے پاس حاضر ہو
ور نہ ہم مجھے تل کردیں گے۔وہ پوچھتا تھا کہ مجھ سے کیا کام ہے؟ تم پروائے ہوتم
لوگ چلے جاؤ میں خود آ جاؤں گا۔ لہٰذاوہ لوگ واپس چلے جاتے تھے۔عبداللہ بن
زبیر نے وہ دن اس انظار میں گز ارا کہ رات ہوجائے اور پھر وہ اور اس کا بھائی
جعفر تعاقب کے خوف کے پیش نظر تمام رات بغیر کسی منزل کے چلتے ہرے۔ اگلی
مین والید نے ان دونوں کے متعلق دوبارہ معلوم کرایا تو ان کا کوئی پند نہ چلا۔ کہنے
لگا۔خداکی قتم وہ دونوں مکہ کے علاوہ کی اور طرف نہیں گئے۔ لہٰذا خاندان امیہ کے
لیجھلوگوں کوان کے تعاقب میں روانہ کیا جنہوں نے بہت سفر کرنے کے باوجودان

امام حسینٌ مدینہ سے باہرتشریف لے گئے

دونوں کونہ یا یااوروالیس آ گئے اور عبر الله بن زبیر کے تعاقب کا خیال جھوڑ دیا۔

اک شب کے آخری پہر میں ولیدنے امام حسین کے لیے کچھ لوگ بھیجے۔
اور عکم دیا کہ آنہیں ساتھ لیے بغیر ہرگزوا پس نہ آئیں۔ بیلوگ آپ سے لڑنے کے
ارادہ سے روانہ ہوئے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپ سوائے محمد حفیہ کے اپنے
تمام بھائیوں بیٹوں اور دوسرے افراد خانہ کے ہمراہ لمینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو
گئے ہیں۔

## محمد حنفنيه كاامام حسين سے اظہار بمدر دى

محمد حنفیہ نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا۔ ''اے میرے بھائی! آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اور محبوب ستی ہیں۔ میں نے کسی کوالی نصیحت نہیں کی ہے کیونکہ آپ سے زیادہ میری ان باتوں کا سننے والا اور کوئی نہیں۔

آپ کو میں اپنے حق کی قتم دیتا ہوں کہ آپ بزید سے دور رہیں۔ ایبانہ ہو کہ اس سے نگراؤ ہوجائے۔ آپ اپنے دوئی کے دعویداروں کوشہروں اور قصبوں میں بھیج کرلوگوں سے اپنے لیے بیعت لیں۔ اگرلوگ ان کی دعوت پراظہار آ مادگ کریں خدا کاشکر کرنا۔ اگر آپ کے علاوہ کی اور کی طرف رجوع کریں تو خداوند تعالیٰ اس وجہ سے آپ کے فضل و کمال میں کمی نہ کرے گا۔ ججھے یہ خوف ہے کہ آپ ایپ ہمراہیوں کے ساتھ کی ایک شہر میں پہنچیں اور وہاں کے لوگ آپ کے ظلاف محاذ قائم کر کے آپ کو قتل کردیں۔ ایسے میں تو آپ کا خون بریکا ہے گا اور قبل کردیں۔ ایسے میں تو آپ کا خون بریکا ہے گا اور آپ کی عزت بھی یا مال ہوگی'۔

امام حسین علیہ السلام نے فر مایا۔ "بھائی! مکہ میں تظہرنے کی کوشش کروں گاور فیر آباد) کوہ دشت میں رک کرلوگوں کے ردعمل کا جائزہ لوں گااور آئندہ جو پیش آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو کر جارہا ہوں اس سے مذہبیں موڑوں گا'اس کے بعد فر مایا۔ "اے بھائی! خدا آپ کو جزائے خیردے کہ آپ نے بہت اچھی نصیحت آمیز با تیں کیں'۔

امام حسين عليه السلام كا قبررسول برسلام آخر

مدینہ سے روائی کے وقت امام حسین علیہ السلام قبر رسول خدا پر گئے اور قبر کو تھام کر خوب روئے۔ آن مخضرت کو خدا حافظ کہا اور کہا۔ 'میرے ماں باپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ! آپ کے پاس سے بحالت مجوری جارہا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی جدائی مجوری کے باعث ہے کہ مجھ سے یزید شراب خور اور قاس کی بیعت قبول جدائی مجوری کے باعث ہے کہ مجھ سے یزید شراب خور اور قاس کی بیعت قبول

کرنے کے لیے زبردی کی جارہی ہے۔ اگر میں بیعت کرتا ہوں تو کفراختیار کرتا ہوں۔ اگرا نکار کرتا ہوں تو قبل کر دیا جاؤں گا۔ پس میں آپ کے پاس سے بحالت مجبوری جارہا ہوں۔ خدا حافظ رسول اللہ!''۔

اس کے بعد آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غودگی طاری ہوگئ اور خواب میں اپنے جدر سول خدا کود کھا کہ آپ کے نزدیک کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں۔ بیٹا! تہماری والدہ والداور بھائی میرے پاس آچکے ہیں اور ہمیشدر ہنے والی زندگی میں سب موجود ہیں۔ ہم اب تمہارے مشاق ہیں ۔جلد ہمارے پاس آجاؤ۔ بیٹا! تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا نے اپنے خاص نصل وکرم سے تمہارے لیے پردہ غیب میں جو مراتب رکھ ہیں انشاء اللہ بعد شہادت تمہیں ہمارے پاس آکر حاصل ہوں گے۔

## امام حسین کی مدینہ سے روانگی

امام حسین مدینہ سے حصرت موئی بن عمران علیہ السلام کی طرح نہایت خوف و پریشانی کی حالث میں نگلے۔ کوئی دوسر افخض سوائے ہم اہل بیت رسول ان کے اس پریشانی اور خوف میں شامل نہ تھا۔ حصرت نے اپنا سفر معروف شاہراہوں سے اختیار کیا۔ اہل خاندان نے عرض بھی کی کہ اگر غیر آ با دراستوں سے چلیں تو بہتر ہوگا۔ اہل خاندان نے عرض بھی کی کہ اگر غیر آ با دراستوں سے چلیں تو بہتر ہوگا۔ اہل میں کر بولے ۔ آپ لوگ دُشمن کے بیچھا کرنے سے گھراتے ہیں؟ کہا۔ جی ہاں! ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا۔ آپ کے اس خوف کو د کھر کر میں یہ سوچتا ہوں کہ جھے یہ سفرا کیلئے کرنا ہوگا اور بیا شعار پڑھے۔

"اس وقت جبانسان کااس کی عزت ٔ خاندان اوراولا دکی حفاظت کے لیے کوئی یارومد دگار ندر ہے تو وہ پست اور کمز ور ہوجا تا ہے۔ اگر کل بزید ہم سے کوئی چیز (ہماری موت ) مانگے تو ہم مشرق ومغرب کے موت کے سمندروں کے مشاق تیرا ثابت ہوں گے۔ ہم (وُنٹمن پر)الی کاری اور مہلک ضربیں لگا کیں گے کہ اگر شیر بھی آ کرد کیھے تو بھاگ نگئے '۔

حضرت نےسفرجاری رکھایہاں تک کہمنزل''شریفہ'' پہنچے گئے۔

### عبدالله بن مطیع که مکه کے بارے میں گفتگواور نصیحت

عبدالله بن مطیع قرشی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملا قات کی مند اللہ میں مند اللہ میں اللہ اللہ میں میں ا

اورعرض کی۔''میں آپ پر فعرا ہوں جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو وہاں ہے آگے سفر نہ کریں کہ وہ شہر حرم خدا اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔آپ وہاں پر قیا<mark>م</mark>

کریں اور مکہ کے لوگوں سے بیار ومحبت سے پیش آئیں۔ جو کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس سے اپنی بیعت لیں ان کے ساتھ عدل وانصاف کے

تقاضے پورے کریں اورظلم ان سے دور کریں۔

وہاں پراپنے خطیب مقرر کریں تا کہ منبروں پر آپ کی شرا<mark>فت کا تذکرہ</mark> کریں اور آپ لوگوں پرواضح کریں اورُان کو بتا نمیں کہ آپ کے جدر سول خدا<del>ہیں</del> اور آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں آپ دوسروں سے زیادہ

ارور پ کے چرور درور اور میں ای ب سیار میں این پ رور اور استاری کا دار ہیں۔ خلافت کے قل دار ہیں۔

ایسانہ ہو کہ آپ کوفید کی جانب رخ کرلیں۔وہ منحو<del>ں شہر ہے۔ آپ کے والد بزرگوار</del>

اس شہر میں شہید ہوئے۔ حرم خداہے باہر نہ جائے گا کہ جاز دیمن کے لوگ آپ کے

ساتھ ہیں۔جلد بی دور و دراز شہروں کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور ملاقات کرکے والیس چلے جائیں گے۔آپ ان سب کو بیعت کرنے کی دعوت دیں۔

میری میرنسیحت قبول کریں اورخوشحال کواپنی زندگی میں دوام بخشیں۔خدا کی تتم اگر آپ نے میری پی تھیجت قبول <mark>کرلی توضیح راہ پرگامزن ہوں گے۔</mark>

#### امام حسين كى مكه مين آمد

حضرت امام حسین علیه السلام نے اپناسفر مقررہ راستی پر جاری رکھا اور مکہ کے قریب بھٹنے گئے ۔ جب شہر میں داخل ہونے گئے تو خداے دُعا کی۔' خدایا! میرے حق کی حفاظت فرما۔ میری آئکھول کے نور کو قائم رکھاور مجھے بدایت فرما''۔

اس کے بعد مکہ شہر میں قیام فر مایا۔ ہر جگہ کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں آنا جانا شروع کردیا۔اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر مکہ بھنج چکا تھا اورلوگوں کو نماز پڑھاتا تھا اورطوا ف حرم کرتا تھا۔امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا تھا۔عبداللہ بن زبیر کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی ذات كے متعلق سب سے زیادہ کھڑکا تھا۔ كيونكہ وہ جانتا تھا كہ جب تك امام حسين علیہ السلام ان لوگوں میں موجود ہیں کوئی هخص بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیونکہان کامقام ومنزلت عبداللہ بن زبیر ہے بہت بلندوبالا تھا لوگ اس طرح گرودرگروامام علیہ السلام کی خدم<mark>ت می</mark>ں آتے جاتے رہے<mark>۔</mark> کوفہ ۲ ھیں۔معاوبیک موت کے بعد کوفہ کے حالات جب معاویہ کے مرن<mark>ے کی خرکوفہ کے لوگوں تک پینچی تو وہ پر ہدگی بیعت</mark> ے انکاری ہو گئے اور بیہ کہتے تھے کہ امام حسین پزید کی بیعت ہے اٹکار کر کے مکہ تشریف لے گئے ہیں ۔ البذاہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے ۔ان دنوں حاکم کوفہ نعمان بن بشیرتھا۔ کچھ شیعہ لوگ سلیمان بن صر دخر ّ اعی کے مکان پر جمع ہوئے اور كنے كگے كدامام حسين عليه السلام كوايك خط لكھاجائے سليمان نے كہا۔ "اے لوگو! معاویرمرچکا ہے۔ امام علیه السلام نے اس کی بیعت سے انکار کردیا ہے۔ ہم سبان کے شیعہ اور دوست ہیں۔اگرآپ سیجھتے ہوں کدان کے مدد گار بنیں اور

ان کے لیے جہاد کریں تو ہم اللہ۔اگراین کا بلی اور شرمندہ ہونے کا اپندیشہ ہے تو ان ہے کوئی ایسی دھوکہ بازی نہ کرنا'' ۔لوگوں نے جواب دنیا۔''ہم تو ان کے دُمثمن

ے جنگ کریں گے''۔ سلیمان نے کہاتو پھرخدا کا نام لے کرخط لکھ ڈالو۔ اور مہخط -1219

اہل کوفہ کے امام حسین علیہ السلام کے نام خطوط

<mark>بہم اللہ الرحمٰن الرحيم \_حسين</mark> ابن على ابن اب<mark>ى طالب عليه السلام كے نا</mark>م \_ سلیمان ب<mark>ن صردخزاعی \_مسیّب بن</mark> نحبه \_رفاعت بن ش<mark>داد بحلی \_حبیب</mark> ابن مظاهر اسدی اوران کے مسلمان ساتھیوں کی طرف ہے۔

سلام علیک ورحمة الله و <mark>بر کاند فیداوند تعالی</mark> کی تعریف کرتے ہیں کہ س کے بغیر کوئی معبود نہیں ا<mark>ور محمد <sup>م</sup>ال محمد کیر درود وسلام بیمیج</mark>تے ہیں ۔اے فرزندرسول م

وبسرعلی مرتفنی " \_آپ کومطلع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سواکسی اور کو امام نہیں

جانے آ<mark>پ ہمارے پائ تشریف لائیں کہ ہم آپ کا نفع اپ</mark>نا نفع اور آپ کا نقصان اپنا نقصان بھے ہیں۔ہمیں امیدہ کرآپ کوسلے ہم آپ کے ساتھ تن

وہدایت کے راستے پراکٹھے ہوجا کیں گے۔ہم آپ کوعرض کرناچاہتے ہیں کہ آپ

یہاں پر باند ھے ہوئے فوج 'بہتی نہرو<mark>ں اور جاری چشموں کے</mark> درمیان تشریف لائیں <u>گے۔اگرآپ</u>خودنة تشریف لاسکی**ں تواپنے خاندان میں ہے کی ایسے خ**ض کو بھیج دی<mark>ں جو خداوند تعالیٰ</mark> کے احکام اور آپ کے جد کی <del>سنت کے مطابق ہمیں</del>

بدایت کرے

ہم مزیدعرض پر داز ہیں کہ نعمان بن بش<u>ر دارالا</u> مارہ میں مقیم ہے۔ہم ا<del>س</del> کی نماز جمعہ دجماعت میں شریک نہیں ہوتے۔اگر آپ ہمارے باس آجا کیں تو

اے ہم ملک شام کی طرف دھیل دیں گے۔والسلام"۔

م<mark>يخطوط جن كى تغداد بچاس اوراق ت</mark>قى عمر بن نا فذهميمى اورعبدالله بن سميع ہمرانی کو دے کرروانہ کیا گیا میرونوں جلد ہی امام حسین علیہ السلام کی خدمت می<mark>ں</mark>

پہنچ گئے دوروز بعد کوفہ والوں نے ایک دوسرا خط<sup>مسہ</sup>رانصاری کودے کرروانہ کردی<mark>ا</mark>

جس كأمضمون بيتها\_

" بهم الله الرحمٰن الرحيم حسين بن على ابن ابي طالب عليه السلام ك نام۔اے فرزندرسول ! آپ کے سوا اور کوئی جمارا امام نہیں ہے۔آپ جلدی فرمائیں \_جلدی فرمائیں''\_

<u>اس کے دوروز بعدایک اور خط</u>ائکھا جس کامضمون میتھا۔

''بسم الله الرحمٰن الرحيم مي لي كرتيار بين (آپ كے ليے فضا ساز

گارہے)اے دخر پیغیر کے بسر! ہارے پاس بہت جلدی آ کیں'۔

بہت سے ایے خطوط آپ کے بےدر بے ملتے رہے۔ حفرت نے ہر خط

لانے والے سے وہاں کے لوگوں کے احوال دریافت کئے م<mark>رایک نے یہی کہ</mark>ا کہ

سبلوگ آ<u>ب کے</u> ساتھ ہیں۔

اس کے بعد مانی بن مانی وسعید بن عبدالله حنفی کوایک اور خط دے کر جھیجا

یا۔ پیدنوں کوفیوالوں کی طرف ہے آخری بار بھیجے گئے اپٹی تھے۔

کوفہ والوں کے خطوں کا امام حسین کی طرف سے جواب حفرت نے تمام خطو**ں کو بڑھا\_(قبیلہ ) طے** والے خط کا جواب اس

طرح ہے لکھا۔

بھ اللہ الرحمٰن الرحيم حسين ابن علیٰ كى جانب سے بزر گوارمومنين كرام

ے نام ان خطوں کو ہانی اور سعید نے مجھ تک پہنچایا ان دونوں کوآپ نے سب

ے آخر میں بھیجاہے۔ آپلوگوں کی اس اظہاررائے برکہ آپ میرے علاوہ کی

اوركوا مامنين جانة مين في غور كيار مجصابي ياس اس ليه بلانا حاسة بين كه ہم اور آپ دین خدا پر متحدہ ہوجائیں م<mark>یں اینے ب</mark>چاذ ادبھائی مسلم بن عقیل کوج<mark>و</mark>

میرے خاندان میں بہت معزز ہیں'آ پ کے باس بھیج رہاہوں ۔انہیں اس امریر

مامور کیا ہے کہ وہ آب لوگوں کی حسن نیت اور دوسرے حالات سے جھے آگاہ كريں \_ ميں بھى انشاء الله تعالى آپ كے پاس (جلد) چلاآؤں گا۔

<u>اس کے بعد جناب مسلم بن عقبل کوقیس بن مسہر صیدادی ادر عمارہ بن عبداللہ السلوی</u>

<u> کے ہمراہ کوفدروانہ کر دیا اورلوگوں کے ساتھ مہر بانی کرنے اور تقویٰ او پر ہیز گاری پر</u>

قائم رہنے کی تلقین کی اور پیفر مایا کدا گرلوگ ان کے ہم نواہن کران کے ساتھ ہو جائين تو فورأ "خبر كرين

جناب مسلم كي كوف كوروا تكي

<mark>جناب مسلمؓ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی ۔اینے دوستوں کوالوداع کہا۔</mark>

امام حسین علیہ السلام نے راستے کی رہنمائی کرنے والے دوآ دی ان کے ہمراہ کئے۔آپ ان دوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے ۔گرسفر کے دوران بیدونوں راہنماراستہ سے بھٹک گئے۔ پیاس کی شدت نے ایساغلبہ کیا کہ دونوں نے راستے

راہماراستہ سے بھنگ سے ۔ پیا ل فی سدت نے ایساعلبہ لیا کہ دونوں نے را۔ میں ہی جان دے دی۔

## دوران سفرجناب مسلم کاامام حسین کے نام خط

جناب مسلم نے ایک جگہ (جس کا نام مضیق تھا) ہے امام حسین کو یہ خط لکھا۔''بہم اللّٰد الرحمٰن الرحیم ۔اے دختر پیغیبر خداکے فرزند! میں آپ کو ریخبر دیتا ہوں کہ دونوں راہ شناس جومیرے ہمراہ تھے رائے ہے بھٹک گئے اور پیاس کی

شدت ہے مرچکے ہیں۔ میں اس واقعہ کوبری فال <mark>نے تعبیر کرتا ہوں۔ اگر مناسب</mark> ہوتو جھے (اس مہم) ہے معانی دے کرکسی اور شخص کو بھیج <mark>دیں۔ والسلام''۔</mark>

## امام حسین کامسلم کے خط کا جواب

چیے ہی بیرخط امام مگوملااس <mark>کا جواب اس طرح ہے لکھا۔</mark> عرفیہ

بن عقیل کے نام ۔اے برادرعم! میں نے اپنے جدرسول خدا ہے سنا ہے کہ جوخود کی واقعہ کو بدشگونی خیال کرے یا اس سے بری فال کی جائے اور وہ اسے

صحیح تصور کرے وہ ہم اہل بیت ہے نیس ہے۔ لہذا میرا مید خط دیکھتے ہی میری سابقہ ہدایت پرعمل بیرار ہنا۔ والسلام علیکم وررحمۃ اللہ و بر کانٹ '۔

چنانچه جونهی بیخط جناب مسلم کوملاوه **نوراُسفر پرروانه ہوگئے** 

## جناب مسلمً کی کوفیہ <mark>میں آمد</mark>

رائے میں جب قبیلہ طے کے پائی کے پاس پینچے وہاں قیام کیا۔وہاں
آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہرن کو تیر مارا تو وہ گرگیا۔یدد کھر رائے تیس خیال کیا کہ ہم بھی اپنے دُشمنوں کوائی طرح قتل کریں گے۔انشاءالللہ۔جناب مسلم کوفہ پہنچ کررات کوسلیمان بن صروخزاعی یا مختار بن ابی عبیدالللہ تُقفی کے گھریرآئے اور

ان کوامام حسین کا خط پڑھکر س<mark>نایا۔ بیلوگ روتے تھے</mark> اور در دبھر**ی آبیں بھرتے تھے۔** 

# جناب مسلم کے کوفہ آنے کے بعدلوگوں کوردمل

عابس بکری کھڑے ہوئے حمد وثنا خدااور پنیمبر خداً پر درود بھیجنے کے بعد جناب مسلم

<mark>ک</mark> طرف رخ کر<mark>کے یوں گویا ہوئے۔ '' مجھے لوگوں کے دل کی تو خرنہیں ۔ ہاں البیتہ جومیر <u>ے دل کی بات ہے</u></mark>

وہ میں کے دیتا ہوں۔ جب بھی آپ جھے طلب کریں گے لبیک کہوں گا اور تادم

مرگ آپ کے دشنوں کو اپنی تلوار ہے گھائل کروں گا۔ یہا<mark>ں تک کہ خدا ہے۔</mark> ایک آپ کے دشنوں کو آپنی تلوار ہے گھائل کروں گا۔ یہا<mark>ں تک کہ خدا ہے۔</mark>

ملاقات کروں (مجھے موت آجائے)''۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے۔ اور عالب سے کہا۔''خداتم پر رحمت کرے۔ تم نے اپنا

ابن مطاہر طرح ہوئے۔ اور عامل سے جا۔ کدام پر رمنٹ مرحے۔ م سے اپہا حق اداکر دیا۔ خداکی تسم میں بھی تمہاراہمو اہوں''۔

کوفد کے لوگ دی دی میں میں میں بااس سے کم و پیش مسلم کے پاس آتے رہے۔ یہاں تک کدای ہزارلوگوں نے بیعت کر لی۔

#### نعمان بن بشیرها کم کوفہنے کیا کیا؟

جب بی خبر نعمان تک پنجی تو ده نورا منبر پر گیا۔ خدا کی حمد اور پیغبر گردرود سیجنے کے بعد یوں کہنے لگا۔ ''اے لوگوا خدا کی شم اگر کوئی شخص مجھے ہے جنگ نہیں

کرے گانو میں بھی اس سے جنگ نہیں کروں گا اور اگر کوئی شخص جھے پر حملہ آور نہیں ہوگا تو میں بھی اس پر حملہ آور نہیں ہوں گا اپنے حکم رانوں کے خلاف بغاوت کرنے

روں ویں من ک چسمہ ورین اوں اب سر اور اس کے سر اس کے سر اور اس کے سر اور اس کے سر ا

دوں گا۔اگر چہ مجھے پیکام تنہا بغیر کسی <mark>یارومد دگارکے کرنا پڑے'۔</mark>

عبدالله بن شعبه حصری مجمع ہے اٹھا اور کہنے لگا۔''اے امیر! بیہ معاملہ خالمانہ جبراورخونریزی کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ بیہ باتیں جوتم نے کی ہیں وہ مخص کرتا

ہے جوابے آپ کو کمزور خیال کرتاہے'۔

نعمان نے جواب دیا۔ ''میں خدا کے مقابلے میں اپنے بیک کمرور سمجھتا ہول کیکن ظالم لوگوں کے مقابلے میں ایسانہیں ہوں''۔اس کے بعد منبرے اثر آیا۔

#### احوال كوفه كواطلاع يزيدكو

عبداللدين شعبه حفري نيريد كواس مضمون كاخط لكها

ودعبداللدين شعبه حفري كي جانب \_\_\_يزيد بن معاويد كينام\_

خردار کمسلم بن عقبل کوفہ بی چکے بیں اور حسین کے شیعوں نے ان کی بیعت کرلی ہے۔ اگر کوفہ کی کھے ضرورت ہے تو کسی دلیرآ دمی کو یہاں بھیج ۔ کیونکہ

نعمان كزورة دي إدرائيم يركزور بوناچائ

یہ پہلاتخص ہے کہ امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یزید کو ایسا خط لکھا۔ اس کے بعد عمر سعدنے بھی ایسا ہی خط لکھا تھا۔

ذوالحجه ۲ مهر مشق سے بھرہ تک کوفہ کے بارے میں پزید کامنصوبہ

جب يزيد كوال فتم كے خطوط پنچ تو اين ايك غلام كوجس كا نام مرحون تھا

بلایااوراس ہے کہا۔''تونہیں دیکھا کہ حسین اپنے بچازاد بھائی کوکوفہ بھیج کران ہے کیمے بیعت لے رہے ہیں۔ جمھے پی خبر ملی ہے کہ نعمان ان لوگوں کے لیے کمزور

ونا کانی ہے''۔جوخط کوفہ ہے آئے تھے اس غلام کودکھلا کراس کی رائے معلوم کی۔ سرحون نے بشیر کومعزول کرنے اور عبیدالله ابن زیاد کو کوفه کا حاکم بنانے کا مشورہ دیا۔ یزید نے اس رائے برعمل کرتے ہوئے عبیداللہ کو دوریاستوں یعنی بھرہ اور

ریاد کردیات کردیااورات میخط لکھا۔ کوفہ کا حکمران تعینات کردیااورات میخط لکھا۔

''میں نے بچھے دوریاستوں کا حاکم مقرر کیاہے میچے راستہ اختیار کراور ۔ میری نفیجت برعمل ک''۔

### يزيد كاابن زياد كے نام خط

یزیدنے دوسراخط جوابن زیاد کو ککھاوہ یوں تھا۔ دور مار

''یزیداین معاویه کی جانب سے عبیداللہ این زیاد کے نام۔ جھے تک پینجر پینچی ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی ہے ہم کو پہلے بھی ایک خطالکھ چکا ہوں کہ کوئی ایباتیراؤٹٹن کی طرف پھینکو یجھ سے تیزتر میرے پاس کوئی نہیں۔میراخط ملتے ہی فورابغیر کی ستی کے سفر پر روانہ ہوجاؤ<mark>اور</mark> نسل علی ابن ابی طالب علیه السلام <mark>ے ایک فر</mark> کو بھی زندہ نہ چھوڑ و مسلم ابن عقیل ک<mark>و</mark>

ق کرکے اس کا سر مجھے روانہ کرو۔ والسلام۔

بينط ذوالحجرو ٢ ه كولكها كيا كه جس كايك ماه بعدامام حسين عليه السلام كو

شهید کردیا گیا۔ بیرخط<sup>مسلم</sup> بن عمروباهل<mark>ی کوید کهد کردیا گیا که د</mark>ه بھره جا <mark>کرابن زیاد کو</mark>

امام حسین کا پیچی اوریز پیرکاا پیچی بصره میں

عبيدالله بن زيادكويزيد كاخط ملا-وه كوفه كسفريرا ماده موا-اى دوران ا م حسین علیہ السلام کا پنجی بھرہ کی <mark>محتر م شخصیتوں کے</mark> پاس پہنچ گیا جوانہیں <mark>آ پ</mark>

کیدد کرنے کی دعوت دینے گیا تھا منجملہ تمام بھرہ والوں کے احتفاق بن <del>قیس ۔</del>

عبدالله بن معمراور شندر بن جارود اورمسعود بن معمراور دوسر محتر م لوگول كوامام حسین علیدالسلام نے ایک خطاس مضمون کا لکھا تھا۔

· دبهم الله الرحمن الرحيم \_ از حسين ابن على

خدا وند تعالی نے محد مصطفح کوتمام خلق میں برگزیدہ کرکے انہیں اپنی نبوت اوررسالت مر فراز كيا - جب تمام كاربائ رسالت انجام يا كئة توخدا

نے انہیں بڑے ا<mark>کرام ہے اپنے</mark> پاس بلوالیا۔ ان کے بعد ان کے خاندان کے بزرگ لوگ ان کی جانتین کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔انہوں نے ہمیں تم

لوگول پرامیر بنایا اوراس امریهم نے سرتسلیم خم کیاتا کدونیا می فتندونسادنه بواور امن قائم رے میں اس خط کے ذریعے تہیں کتاب خدااورسنت پغیری طرف

متوجه كرتا مول \_ اگرميري بيدبات من كراس يرغمل بيرا موئة من راه بدايت كي جانب تمهارى رجنمائى كرتار مول گا\_والسلام عليم ورحمة الله و بركاته"\_

تمام شرفاء نے بیخط پڑھ<mark>ا اورائے ت</mark>خفی رکھاسوائے ایک منذر بن جارو<mark>د</mark>

کے جس کی بیٹی ابن زیاد کو پیند کرتی تھی منذر نے جونبی میہ خط بڑھا۔امام کے

ا پنجی کورفنارکے ابن زیادے پاس لے گیا۔ جونمی ابن زیاد نے امام کا خطر پڑھا فوراً جلاد کو تھم دیا کہ اس کی گردن اڑادے۔ چنانچداس ایلجی کو شہید کردیا گیا۔ خدا اس کی مغفرت کرے۔ تاریخ اسلام میں سے پہلاموقعہ تھا کہ کی نامہ رساں کواس طرح سے شہید کیا گیا۔

### امام حسین کے خط پراین زیاد کار دمل

ابن زیادہ نے مغرر پر جاکر می تقریر کی۔ ''اے اہل بھرہ! بزید نے کوف کی حکومت مجھے سپرد کردی ہے۔ میں اس سفر پر جارہا ہوں۔ اپنے بھائی عثان کواپئی جگد تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی بات کوس کر اس پر عمل کرنا۔ جھوٹی افوا ہوں پر کان نہ دھرنا۔ خدا کی شم اگر مجھے میعلم ہوگیا گئتم میں نے کسی نے اس کی

مخالفت کی ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔اور کسی چھوٹی غلطی یا قصور پر بھی سخت سزادوں گاتا کہتم اپنے صحیح مقام سے تجاوز نہ کرو۔

#### ٢٠ هكاآ خرى حصه ابن زيادكوفه مين

ابن زیاد نے بھرہ سے کوفہ کی راہ لی۔ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے لوگ احباب اور بھرہ کے دوسرے شرفاء جن میں مسلم بن عمر و باحلی اور منذر بن چارود۔ شریک بن اعور ہم سفر تھے۔ جبکہ مالک بن مشیع نے یہ کہہ کر کہ وہ بعد میں امیر کے پاس جائے گا۔ فی الوقت وہ کمر کے در دمیں مبتلا ہے معذرت کرلی۔ میں امیر کے پاس جائے گا۔ فی الوقت وہ کمر کے در دمیں مبتلا ہے معذرت کرلی۔ ابن زیاد شہر کوفہ میں ویرانہ کی طرف سے داخل ہوا۔ سفیدلیاس سیاہ عمامہ

اور چہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھا (اس لباس میں) امام حسین کا روپ وھارا ہوا تھا۔ جوان اونٹ پر سوار ہاتھ میں بید کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے باقی ساتھی اس کے چیجے آرہے تھے۔

جمعہ کے روز کوفہ میں اس کا داخلہ موقعہ دک<mark>ل کے اعتبار سے بہت موز دن</mark> تھا۔لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہوکرا مام حسین کی آمد کے منتظر تھے۔ابن زیادلوگوں کے بچوم کے ایک طرف سے گزرر ہاتھا اور اپنی چھٹری کو اٹھا اٹھا کر لوگوں کوسلام کرنے کا ا<mark>شارہ کررہا تھا۔</mark>لوگوں نے اے امام حسین سمجھ **کریہ کہنا شروع** کردیا۔'' اب يغير خداً كى دخر كے بينے اخوش آمديد!"-

ابن زیادلوگوں کا امام حسین سے اس قدر انہاک دیکھ کر بہت افسردہ

ہوا۔ جب قصر دارالا مارہ کے نز دیک پہنچ <mark>گیا تومسلم بن عمر و باھلی لوگوں ہے کہنے</mark>

لگا۔ ''وائے ہوتم پر -اپنے امیر کی زیارت سے اس لیے بھا گتے ہو کہ وہ تہاری

تو قع کےمطابق اور تہارے مطلب کانہیں ہے۔

نعمان سیمجھا کہ امام حسین کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔دارالا مارہ کی حپیت سے دیکھا تو ابن زیاد نے چ<sub>ب</sub>رے سے نقاب ملیٹ کرکہا۔''ا مے نعمان! تو

نے اپنے محل کوتو مضبوط کررکھا ہ<mark>ے اور باتی شہر کو آزاد چھوڑ رکھا ہے'۔اس کے بعد</mark>

کہنے لگا کہ تمام لوگوں کونماز جماع<mark>ت کے لیے بلاؤ۔چنانچیا یک آ واز پر بہت ہے</mark> لوگ دہاں پہنچ گئے ۔ابن زیاد نے منبر پر جا کرلوگوں کو نخاطب کیا۔

"ا الوكواجو جھے جانتا ہے۔جونبیں جانتا میں اسے اپنا تعارف كرائے

دیتا ہوں <u>میں عبید اللہ بن زیا</u>د ہوں - بزید نے مجھے تمہار سے شہر کا حاکم بنایا ہے۔ مجھے اختیار دیاہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں مجروم کواس کاحق دلاؤں

اورتصوروار<mark>لوگول ہے مہر ہائی ہے پیش آ</mark> ؤں ۔البذا میں تمہارے ساتھ پزید کی ا<mark>ن</mark> ہدایات کا یابند ہول<sup>"</sup>۔

اس کے بعد منبر سے اتر آی<mark>ا اور ب</mark>یعام منادی تمام قبائل عرب میں کرادی کہلوگ یزید کی بیعت اختیار کرلی<mark>ں \_پیشتر اس کے کہشام ہےکوئی ایسامخض ان کے یاس</mark>

آئے جوم دول کول کرے اور خواتین کوقید کرے۔

## اہ<mark>ل کوفہ ابن زیاداور جناب مسلم کے ساتھ</mark>

جو ہی کوفہ کے لوگو<mark>ں نے می</mark>منا دی ٹی توا یک دوسری کا منہ تکنے اور میہ کہنے لگے۔''ہم اسے تیس دو بادشاہوں کے درمیان کیوں چھنیس البذاانہوں نے امام حسین کی

بعت تو ژکریزید کی بیعت اختیار کرلی۔

اس روز حضرت مسلم نے نہایت پریشانی اور مصیبت کے عالم میں صبح کی

اورنماز صح کے لیے تشریف ندلائے۔ ظہر کے وقت اذان واقامت کہد کر جب نماز کے لیے گھڑے ہو کہ جب نماز کے لیے گھڑے ہوئے قتی ان کے ساتھ نماز کے بعدایت بیٹے کی طرف مخاطب ہوکر کہا۔ ' بیٹا!اس شہروالوں نے ہمارے ساتھ کیا

میری بینی کے میں اور میں میں اور اور میں میں اور اور میں میں ا میلئے نے عرض کی۔''انہوں نے حسین کی بیعت آو ڈکر پزید کی بیعت کر لی ہے''۔

جناب مسلم ہانی کے گھر میں

بن عقیل میں \_ کنیروالی آکر کہنے لگی ۔ اے میرے آقا! گھر کے اندرتشریف لے آئیں ۔ ہانی اس روز بھار تھے۔ جب حضرت مسلم تشریف لائے تو کھڑے ہونا جاہا تاکہ ان سے گلے ملیں مگر (نا توانی کی وجہ سے ) نیل سکے۔

ابن زیاد کے تل کی سکیم

سیددونوں باہم ہا تیں کرنے گئے۔ابن زیاد کا تذکرہ بھی ﷺ میں آیا۔ ہائی نے کہا۔''اے میرے آقا!وہ (ابن زیاد) میرے دوستوں میں سے ہے۔میری بیاری کاس کرشایدوہ میری عیادت کے لیے آئے۔جب وہ آئے تو بیتلوار ہاتھ میں ایک سیکھٹی میں جا ساتا ہے۔ سیکی عیس بیت کے بیتا ہے۔

میں لے کراس کو تھڑی میں چلے جانا۔جب وہ آ کر بیٹھ جائے تو اسے آل کردینا اے ذرابھی مہلت نددینا۔اگروہ آپ کے ہاتھ سے نگے نکلاتو مجھے اور آپ کو آل کردے گا۔ میں اور آپ بینشانی رکھتے ہیں کہ جب میں اپنے سرے ممامہ اتار

کرزمیں پررکھ دو<mark>ں تو آپ اس پرحملہ کرکے قتل کردیں ۔ جناب مسلمؓ نے کہا۔</mark> انشاءاللہ بیکام میں کرلوں گا۔''

<mark>ادھر ہانی بن عروہ نے ابن زیا</mark>د کو کہلوا بھیجا کہ تو مجھے بھاری میں ویکھنے نہیں آیا۔بیسراسرزیادتی ہے۔اس نے جواب میں یہ بہاند کیا کہ مجھے تمہاری بھاری کاعلم نہ تھا۔ آج رات عیادت کے لیے آؤں گا۔ ابن زیادنمازعشاء کے بعدایے محافظوں کے ہمراہ ہائی کے گھر عیادت کے لیے پہنچا۔ ہانی کو بتایا کہ ابن زیاد دروازے پر اندر آنے کی اجازت حابتا ہے۔ مانی نے اپنے کنیز کوکہا کہ تلوار جناب مسلم کودے <mark>دو۔ جناب مسلم تلوار لے کر</mark> كوفرى ميں علے كے ابن زيدا كر بانى كے ياس بيھ كيا اس كامحافظ سر بانے کھڑا تھا۔ ابن زیاد ہانی سے باتوں میں مشغول ہوگیا اور احوال بری کرنے لگا۔ ہانی نے بھی اینے مرض کا حال بتایا۔ا<del>س وقت ابنا عمامہ سرے اتار کرز مین پر رکھ</del>ا۔ کیکن جناب مسکم کوٹھڑی <mark>ہے باہر نہ آئے ۔دوہارہ اور پھرتیسری بارعمامہ</mark>سر پر رکھ ک<mark>ر</mark> زمین پررکھا کیکن مسلم کوٹھڑی ہے باہرندآئے۔ ہانی نے سراونچا کرکے اس انداز میں کہ جناب مسلم کوسنارہے ہیں سیاشعار پڑھے۔ " تم سلمی کے بارے میں منتظر ہو کر بھی اے سلام نہیں کرتے ۔ سلمٰی کو سلام کرواوراس کے ہرسائھی کوبھی۔ آیا شربت خوش ذا نقہ نہیں جو کہ بیا<del>س کے</del> <u>بچھانے کے لیے پتیا ہوں۔اگر چ</u>ہوہ مجھے جان سے مارڈا لے۔اگرسکنی کوتہارے بارے میں ذراشک بھی ہوگیا تو ہرگزتم اس کے دارے محفوظ شرہوگے '۔ <mark>ہانی پیاشعار بار دہراتے رہے لیکن ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں کی البتہ</mark> میر پوچھا کہ بانی ہذیان کیوں بک رہاہے۔لوگوں نے کہا۔ بیاری کی شدت کی وجہ ے ہے ۔اس کے بعد ابن زیاد وہاں <mark>ے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کرواپس چلا</mark> جناب مسلم باہر آئے۔ انی نے کہا۔ آب نے کس وجہ سے اسے آل نہ

کیا؟ جناب مسلم نے فرمایا ی فیمر خدا کی روایت جویس نے سی ہوئی تھی کیکسی مسلمان کوفل کرنے ہے ایمان <mark>ضائع ہوجاتا ہے۔ جناب ہانی نے کہا اگر آپ</mark> ائے تل کردیے توایک کا فرکو مارتے۔ جناب مسلم کوگرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کی کوشش

این زیاد دارالا ماره آیا۔ وہاں پرایک چالاک اور ہوشمند غلام جس کا نام ایترین کی میں تنوین میں ہور میں کی کی تقریبات میلاس میان تقریبات تقریبات کے میان کی میلاس میان تقریبات تقریبات

معقل تھابلا کراہے تین ہزار درہم دیئے اور کہا کہ بیرقم لے اور سلم کا پہتہ چلا۔ بیرقم آئبیں (مسلم کو) دے کر کہنا کہ بیائے وشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنے مصرف

آئیں ( مسلم کو ) دے کر کہنا کہ میداہیے وسمنوں کے مقابلے کے لیے اپنے مقرف میں لائیں ۔ان سے محبت و پیار کا اظہا رکرنا اور پھر ان کا ٹھکانہ جھے آ کر بتانا<mark>۔</mark>

معقل بيرةم كركوفه شرمين نكل كيا- (لوگوں نے)الے مسلم بن عوہد كى طرف

جومجد میں نماز پڑھ رہے تھے اشارہ کردیا۔جب مسلم بن عوبجہ نماز سے قارغ ہوئے تومعقل نے پاس آ کر بوسہ دیا اور نہایت محبت بھرے لیج میں یوں نخاطب

برے وہ مان کے بیال مروسردیا اور ہا ہیں جب برے ہے مان وال اور خداوند تعالی نے مجھے کیا۔"اللہ کے نیک بندے! میں ایک شامی ہوں اور خداوند تعالی نے مجھے

محبت على ابن ابي طالب عليه السلام سے نوازا ہے ۔ ميرے پاس تين بزار درہم

موجود بیں میں اس مر دکوجور سولخداً کی دختر کے سیر کے لیے بیعث حاصل کر رہاہے دوست جانتا ہوں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تہارے پاس اس لیے آیا

ہوں کہ جھے بیرقم لے لواور جھے اپنے اس دوست کے پاس لے چلوتا کہ میں

اس کا قابل اعماد ساتھی بن کراس کے کام خفیہ طور پر انجام دوں۔ جناب مسلم بن عوسجہ نے کہا۔اے شخص! اس بات کو بھول جا۔ بھلا میرا ال بنیت سے کیا تعلق؟

ترے کی بہت مدرد نے مجھے میرے پاس بھجا ہے! معقل نے کہا۔ اگر میری

ب<mark>ات پراعتبار نہیں تو مجھ ہے تم لے لو۔اس کے بعدان کے سامنے اس طریقے ہے۔</mark> قشمیں کھائیں کہ سلم کو یقین آگیا۔ چنانچ<u>دوہ اسے جناب مسلم بن عق</u>یل کے پا<mark>س</mark>

لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کردیا۔ جناب مسلم بن عقبل نے بھی اس پر

بجروسرکرتے ہوئے اس سے بیعت لے لی۔اوربیرقم اباتمامہ کودے دی جوآپ اکا خزانجی بھی مقررتھا اور اسلحہ کی خریدار کا کام بھی اسے کے ذمہ تھا۔وہ لوگوں میں

بڑا بہادر گھڑسوار شار ہوتا تھا۔

معق<mark>ل نے خفید ازمعل</mark>وم کرنے شروع کردیئے۔جب سب خبریں لے چکاتو ابن زیاد کے پاس جاکراہے سب پچھ بتادیا۔

#### ابن زياداور باني

ابن زیاد نے معقل کی باتوں کی ت*صدیق کر لی محمد ب*ن اشعث اور اساء

ین خارجہ وعمر و بن حجاج کہ ان کی بیٹی ہانی کی بیوی تھی۔بلا کر کہا کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لے کرآ و اور مزید پھھآ دمی ان کے ہمراہ کئے۔ جب وہ ہانی کے ہاں ، پنچے تو ہانی دروازے پر کھڑا نے تھے۔انہوں نے کہا کہ آپ کوامیر نے بلوایا۔ہانی ان کے ہمراہ چل بڑے اول وارالا مارہ کے نزویک بھٹنج گئے۔اصل معاملے سے

ان ہے ہمراہ ہیں پڑ۔ چونگہ ر خبر تھے۔

اسائن خارجہ اللہ کے کہ اس محف (ابن زیاد) سے جھے اندیشہ کے کہ خفر رابن زیاد) سے جھے اندیشہ کے کہ خفر ہوراساء نے کہا۔ خدا کی تم جھے تمہارے لیے اس کی جانب سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے ۔ الحمد اللہ تم بے تصور ہو ۔خواہ مخواہ اس کی جانب سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے ۔ الحمد اللہ تم بے تصور ہو۔ خواہ مخواہ است کے برامت سوچو۔

فرضیکہ وہ سب ابن زیاد کے سامنے بھٹی گئے۔جب اس (ابن زیاد) نے ہائی کودیکھا تو اپنامنہ پھر لیا اوران کا کوئی احتر ام نہ کیا۔ ہائی نے خلاف معمول میرومید دیکھا۔اے سلام کیا۔لیکن جواب سلام نہ پایا۔جناب ہائی نے پوچھا۔ کیا ماجراہے؟ خداامیر کے معاملات کی خیرکرے۔

این زیادنے کہا۔اے ہانی! مسلم بن عقیل گواپنے پاس چھپایا ہواہے۔ اس کے لیے آ دمی اور اسلحہ اکٹھا کررہے ہواور میسجھتے ہوکہ مجھے اس کاعلم نہیں! ہانی نے کہا۔ '' خدا کی بناہ! میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیاہے''۔

این زیادنے کہا۔"جس شخص نے مجھے خردی ہے وہ میر سے زدیکتم سے زیادہ سیا ہے''۔اس کے بعد معقل کوآ واز دے کرکہا کہ باہرآ واوراس شخص کی تکذیب کرو۔ معقل باہر آ کر کہنے لگا۔"خوش آ مدید! مجھے پیچانے ہو؟"بانی نے کہا۔"ہاں پیچان گیا۔ تھوکا فروفاجر کوخوب پیچان لیا"۔اہے دیکھ کر ہانی فورا سمجھ گئے تھے کہ

بداین زیاد کا جاسوس تھا۔

ابن زیادنے کہا" تم مسلم کو یہال لائے بغیر نہیں جاسکتے ورند میں تہمیں

قتل کردوں گا۔' ہانی نے کہا۔'' خدا کی شم ۔ یہ تیرے بس میں نہیں ہے ندرجے والوں کا دستہ تیری گردن اڑادےگا''۔

ابن زیاد عصد میں آگیا اور ہائی کواپنی لاٹھی سے مارا۔ ہائی نے تلوار نکال لی اور ابن زیاد کے سر پرایک بخت وارکیا۔ وہر پرلوہ کی خود پہنے ہوئے تھا۔ تلوار سے خود کرنے کر سر سخت ضرب گی معقل دونوں کے درمیان آگیا تو مانی نے سے خود کرنے کرس سرسخت ضرب گی معقل دونوں کے درمیان آگیا تو مانی نے

ے خود کٹ کرسر پرسخت ضرب لگی معقل دونوں کے درمیان آگیا تو ہائی نے ا اسے دو مکڑے کردیا ابن زیاد چلایا۔ ''لوگو! اسے پکڑو!''۔ ہانی دائیں بائیں سے

حملے کررہے تھاور کہدرہے تھے۔"تم پرافسوں۔اگر میراصرف ایک قدم بھی آل رسول کے فر دواحد کی طرف بڑھ رہا ہوتو بھی پیچے نہیں میٹھوں گا"۔

۲۵معلونوں کو فی النار کیا لیکن اور بہت ہے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان پر حمله آور ہوئے۔ انہیں قید کر کے ابن زیاد کے سامنے لائے۔ ابن زیاد نے ایک انہنی گرز ہانی کے سریر مار ااور انہیں ایک تاریک قید خانے میں ڈال دیا۔

### ہانی کے طرفداروں کا دفاع

ندجج والوں میں ہے ایک شخص نے بیصدا بلندگی کہ ہانی کوفل کیا جارہا ہے۔عمرو بن حجاج دیناری جار ہزار سواروں کے ہمراہ آگئے۔ دار الا مارہ کو گھیر لیا اور صدابلند کرتے تھے۔''اے زیاد کے بیٹے! تو ہمارے دوست کوفل کرتا ہے۔جبکہ وہ

نہ تو باغی ہے اور نہ اور لوگوں ہے ا<mark>لگہے۔اس کے بعد آواز دی۔''اے ہائی!اگرتم</mark> زندہ ہوتو ہمیں آواز دو کہ تیرے بچپازاد بھائی اور تیری ندج ہرادری کے لوگ پہنچ ہے

گئے ہیں تا کہ تیرے دُشمٰن کو ہلاک کر دیں''۔ جس وقت ابن زیاد نے ان کی سیر با تیں س<mark>نیں تو شر ت کے قاضی ہے کہنا لگا۔</mark>

''ان لوگوں سے جاکر کہددو کہ ان کا دوست زندہ ہے اور امیر ان سے پچھراز کی باتوں میں مصروف ہے۔فارغ ہوکرتمہارادوست تمہارے پاس بینچ جائے گا''۔

جب ہانی کے ان مددگاروں نے سے کلام سنا تو میہ کہتے ہوئے والیس ملیٹ

گئے کہ الحمد للہ ہانی خیریت ہے۔

جناب ہانی کے تل کے بعد جناب مسلم بن عقیل

جب مسلم بن عقبل کو جناب ہانی کے قبل ہوجانے کاعلم ہوا تو ہانی کے گھر سے باہر نکل گئے اور جس رائے ہے آئے تھے اس رائے سے شہر کوفہ سے باہر

علاقہ حیرہ''میں بیج کرادهرادهر پھرنے گا۔ ایک بلند عمارت کے نزدیک جو بڑی مرک پرواقع تھی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلم تھہر گئے اوراس کی طرف دیکھا۔

اس عورت نے کہا ہم کمی غیر کے در پر کیوں اس طرح کھڑ ہے ہو؟'' جناب مسلم نے کہا۔'' خدا کی نتم !میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں ہے محص اتنا چا ہتا ہوں

کے صرف آج شام تک مجھے اس گھر میں پناہ مل جائے رات کی تاریکی میں کہیں چلا جاؤں گا۔ "عورت نے کہا۔ "تم ہوکون؟" جناب مسلم فرمانے لگے۔ "میں مسلم

بن عقیل ہوں۔ کہلوگوں نے مجھے رسوا کردیا ہے اور مجھے مارنے کے دریے ہیں''۔ وہ عورت انہیں بچان گی۔ کہنے لگی۔''آ ہے ! سرآ نکھوں پر ۔خداکی فتم ! میں آ پ

کی حفاظت کروں گی'۔وہ جناب مسلم کو گھر کے اندر کوٹھڑی میں لے آئی۔ انہیں کھانا اور یانی دیا۔لیکن جناب مسلم نے سوائے یانی کے پچھے نہ کھایا۔

جب رات کی سیابی نمایاں ہوگئ تو جناب مسلم نے وہاں سے نکل جانا

حاِ ہا۔ عین اس وقت اس عورت کا بیٹا جوابن زیاد کی فوج میں ملازم تھا۔ گھر بہنچ گیا۔ این ماں کودیکھا کہ وہ خلاف معمول اس کوٹھڑی میں بھی جاتی ہے اور بھی باہر آتی

ہو؟" اور جارہی ہو؟" مال تم اس كو تمرى ميں اتى زيادہ كيوں آ اور جارہى ہو؟" مال نے كہا" ايسے سوال مت يو چھ" ـ بيٹے نے اصرار كيا كہ بتا كيابات ہے؟ تب

ماں نے کہا۔ "بہلے وعدہ کرو کہ بیرازکی سے نہ کہو گے؟" اس نے کہا۔ " نہیں کہوں نے کہا۔ " نہیں کہوں گے" - بیٹے ہے وعدہ لینے کے بعد کہنے گی۔ " مسلم بن عقیلٌ ہیں۔ لوگوں نے کہوں گا

ان پر حملہ کیا ہے اور انہیں کمزور کر دیا ہے۔ میں نے انہیں اس لیے پناہ دی ہے کہ لوگ ان کا چیچھا کرنے سے باز آ جا ئیں۔ بیٹا!اب تم اس (اخفاء راز) کی امانت

میں خیانت نه کرنا'' <sub>- می</sub>لعون خامو<del>ش ہو گیااور رات کوسو گیا۔</del>

### جناب مسلم کی زندگی کی آخری رات

صح جب جناب مسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کر بر بانے وہ خاتون ہاتھ میں یانی کا برتن لیے کھڑی ہے۔ بانی جناب مسلم کودے کر کہنے گئی۔ ''مرے آتا ہیں دیکھر ہی ہوں کدرات آپ نے جاگ کر بسر کی ہے''۔ جناب مسلم نے کہا۔ ''نیند بہت کم آئی۔ رات خواب میں اپنے جدامیر المونین علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے دیکھا ہے کہ جلدی کرو! جلدی کرو! میرا گمان ہے کہ اب میری زندگی کی چند

گريان باقىرە گئى بىن -

## جناب مسلم كى موجودگى كى اطلاع اب زيادكو

علی اسی اس عورت کا بیٹا دار الامارہ جا پینچا اور چلانا شروع کردیا۔ ''مرے پاس ایک ضروری خبرہے!''اس کے باپ نے پوچھا۔''ایک کیا خبرہے تیرے پاس ؟''بیٹا بولا۔''میری ماں نے دُشن کو چھپار کھاہے''۔باپ بولا۔ ''کون دُشن؟''بیٹا بولا۔''مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں''۔

ابن زیاد نے بیرہا تیں تن لیں لڑے کے باپ سے بوچھن لگا۔'' بیراڑ کا کیا کہتا ہے؟'' ۔ باپ نے بتلایا۔'' بیر کہتا ہے کہ سلم ہمارے گھر میں ہیں'' ۔ ابن در اداشا ہے میں ایک کے ساتھ کا معربین کا در براج ہیں ہے کہ ساتھ

زیادا تھا۔ سونے کا ہاراس لڑکے کے مگلے میں ڈالا ٔ چاندی کا تاج اس کے سر پر رکھا اور ایک تیز رفتار گھوڑا دیا مجمد اشعث کو بلوا کراہے پانچے سوسوار دے کر کہا کہ اس کے ہمراہ جاؤادر مسلم بن عقبل گوتل کردو<mark>یا گرفتار کر کے میرے یا</mark>س لے آؤ۔

جناب مسلم ي جنگ اوران كي مجزان بهادري

بیلوگ اس عورت کے گر کے باہر پہنچ گئے ۔جب اس خاتون نے گھوڑوں کی ٹاپوں اور ان فوجیوں کا شورسنا تو حضرت مسلم گوخر دی حضرت مسلم فرمانے گئے۔ فرمانے گئے۔

'' پہلوگ میرے تعاقب کے لیے آئے ہیں میری تکوار مجھے لا دو''۔

آپ نے زرہ زیب تن کی۔ کمر بند با ندھااور تلوار لے کر دُشمن کے مقابلے کو تیار ہوگئے ۔ اس عورت نے کہا۔ ''اے میرے آقا! میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے مرنے پر کمر باندھ لی ہے''۔ جناب مسلم فرمانے گئے۔'' ہاں! اب اس کے سواکوئی اور داستہ بھی نہیں''۔

جناب سلم نے نہایت دلیری سے دروازہ کھولا اور باہر آ کرؤشن کے سامنے ڈٹ گئے۔ شید بد جنگ کی ۔ایک سواس سواروں کونی النارکیا۔باتی فوج وہاں سے بھاگ گئی۔

محرین افعث نے جناب مسلم کی میر شجاعت دیکھی تو کسی شخص کواین زیاد کے پاس کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے مکک بھیج ۔ابن زیاد نے مزید پانچ سوسوار بھی پر

دوبارہ جناب مسلم نے مقابلہ کیا اور بہت سوں کو ہلاک کردیا۔ اشعث نے مقابلہ کیا اور بہت سوں کو ہلاک کردیا۔ اشعث نے حمیر ابن زیاد کو کہلوایا کے مزید کمک جائے ۔ ابن زیاد نے جواباً اشعث کو کہلوایا۔ ' متیری مال تیرے ماتم میں بیٹھے اور تیری قوم تجھے زندہ چھوڑے۔ ایک نفرانے زیادہ لوگوں کو

بلاک کردہاہے؟اگر بخے ان کے مقابلے میں بھیجا جائے جواس ایک نفر سے زیاد طاقق راور دلیر ہے بعنی امام حسین تو تیرا کیا حشر ہوگا؟''۔

ابن اشعث نے جواب میں اے کہا۔'' تو یہ جھتا ہے کہ مجھے کسی کوفد کے کنجڑے یا جبرہ کے کئی کسان کے مقابلے میں بھیجا ہے ۔ تو نہیں جانتا ہیں ایک

بہادرشیراور پیغبرگے خ<mark>اندان کے</mark>ایک صاحب شمشیر کے مقابلے پرہوں۔ ابن زیاد نے پانچ سوسوار مزیدروانہ کرتے ہوئے کہا۔ 'دتم پروائے ہو۔

اس کوامان کا پیغام دو ورنه وه سب کو برباد کردے گا"۔ چنانچ اشعث کی فوج نے چلا ناشروع کردیا۔ ''اے مسلم نے فرمایا

''اے دشمنان خدا درسول اُنتم لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں''۔اس کے بعد شدید جنگ کی ۔اس دوران جناب مسلمؓ کے مقابلے میں بکر بن حمران آ گیا۔ جناب مسلمؓ نے اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعدلوگوں نے اپنے گھروں کی حجبت پرچڑھ کر جناب مسلم پر آ آگ چھیکنا شروع کردی۔ جناب مسلم ید مکھ کھلی جگہ میں نکل آئے اور بیاشعار

پڑ<u>ے دے گئے۔</u> '' <u>مجھے</u>اپنا عہدیا دہے <mark>میں آنراد مرد کے علاوہ کی اور کو ہلاک نہ کروں گا</mark>

علام کیا کا ای کری موت مع ماراجاؤل - جھے بیابی خوف ہے کہ پیلوگ جھے

دھوکہ اور حیلہ سازی کریں گے۔لیکن میں تم پرضرب پرضرب لگاؤں گا۔ جھے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی خطرہ ہے۔ابیا ہوں کہ جو بھی راہ فرارا ختیار نہیں کرتا۔ ہردھوکہ باز

جلدی ہی اپنا حشر دکھ لے گا اور اپنے اس دھوکے کے ساتھ واصل جہنم ہوگا''۔ بیاشعار پڑھ کروئشن پرشدید جملہ کیا اور بڑی بے جگری ہے جنگ کی اور

سیا سار پر حارد می پر سدید سدید ارز راب بر راب ب بهت سے دُشمنوں کونی النار کیا۔

## وستمن كى ايك عيارانه جيال

ایک معلون سپاہیوں کو نخاطب کر کے کہنے لگا۔ "میں اس (جناب مسلم ) کے لیے ایسا جال ڈال رہا ہوں کہاں ہے باہر نکلناممکن نہ ہوگا"۔ پوچھاوہ کیے ؟ کہا کہ

اس رائے میں ایک گڑھا کھود کراہے تھاں ہے پر کرتے ہیں۔جب وہ تملہ کریں گے تو ہم چیچے ہٹ جائیں گے۔وہ آگے بڑھ کراس میں گرجائیں گے۔میرا گمان کے تعلق میں ایکا نموسکو سکو سے میں انداز میں میں سال جا رہے ہوں

ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکیس گے۔ چنا نچرانہوں نے بہی جال چلی اور حضرت مسلم کو اس حیلہ سازی کی اطلاع نہ ہوسکی۔ اس کے بعد وہ جناب مسلم پر جملہ آور

ہوئے ۔ حضرت مسلم نے بھی جوابی حملہ کیا۔ وہ ان کے سامنے سے بیچھیے کی طرف بھاگے اور حضرت مسلم اس گڑھے میں گر پڑے۔ چنانچہ چاروں طرف سے گھیر کر

انہیں گڑھے نکال لیا۔ ابن اشعث ملعون نے جناب مسلم کے چیرہ پرتلوارے الیی ضرب لگائی کہ داندان مبارک شہید ہوگئے اور بیلوگ انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔

جناب مسلم ابن زیاد کے روبرودارالا مارہ میں

جب جناب مسلم کودارالا ماره می<mark>ن لایا گیا تو ان کی نظرا کیب پیالے پر پڑی</mark>

جو یا ٹی ہے بھ**راتھا۔دوروز کی بیاس تھی ۔دن می**ں جنگ میں اور رات کوعمادت خدا میں معروف رہے ۔ جناب مسلم نے ایک شخص ہے کہا۔ '' مجھے ایک گھونٹ نانی دے دو۔اگرزندہ خے گیا تو تو تمہی<mark>ں اس کا معاوضہ دوں گا۔اگر مار ڈیا گیا تو پیغمبر</mark> ا**س کا تدارک** کردیں گے''۔اس شخ<mark>ص نے جناب مسلم کو یانی دے دیا ۔ پیالہ</mark> ہونٹوں <mark>سے لگایا تھا کہ دندان مبارک ای پیالے میں گرگئے۔</mark> جناب مسلم نے یانی والپس كرتے ہوئے كہا كداب مجھے يانی كی <mark>ضرورت نہيں</mark> رہی''۔ اس کے بعدانہی<mark>ں ابن زیاد ملعون کے پاس لے جایا گیا۔اس ملعون نے</mark> نہایت تکبروغرورے انہیں دیکھانو جناب مسلمے نے کہا۔''سلام!س پر ہوجو ہ<mark>دایت</mark> کے راستے پر چ<mark>ل رہا ہو۔خداوند تعالیٰ</mark> کی اطاعت اختیار کئے ہوئے ہواور<mark>آ خرت کو</mark> بیش نظرر کھے''۔ابن <mark>زیاد بین کرمسکرا</mark>دیااس کےایک محافظ نے جنا<mark>ب مسلم ہے</mark> کہا۔"آپنہیں ویکھتے کہ امیرآپ رہنس رہاہے۔آپ نے بید کیوں ندکہا کہ اےامیر تھھ پرسلام ہو''۔ حفرت مسلم نے جواب دیا۔ 'خدا ک شم! میں سوائے حسین علیہ السلام کے سکی کواپناامیر نہیں جانتا۔ ابن زیاد کوامیر کہہ کروہ سلام کرے جواس ہے ڈرتا ہو''۔ این زیاد بولا۔"سلام کرویانہ کرو۔اس <u>ے فر</u>ق نہیں پڑتا۔ آج آ ہے کی موت یقینی ہے''۔ جناب مسلمؓ نے کہا۔''اگر جھے قل کرنے کا فیصلہ کرہی لیاہے تو اہل قریش میں ہے کی شخص کومیرے یا س بھیجو کہ میں اپنی وصیت کرسکوں''۔بین كرعم سعدا تھكران كے ياس آيا۔ حضرت مسلم کی وصیت میری پہل<mark>ی وصیت میہ ہے کہ خدالاشر یک ہے ح</mark>کوصلی اللہ علیہ وآ لہوسلم اس کے بندے<mark>اور پیغبر ہیں اور علی علیہ السلام خداکے و</mark>لی ہیں۔

دوسری وصیت رہے کہ میری بیزرہ فروخت کر کے ایک بزار درہم میرا اس شہروالوں کو قرضہ ہوہ ادا کر دیا جائے۔

تیسری وصیت میرے آقاحسین علیہ السلام کو بیرخط لکھ**دیں کہوہ و<del>طن</del>** 

والیس علے جائیں کیونکہ مجھے خرمل ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ چکے ہیں ۔ ج<u>مھے اندیشہ ہ</u>ے کہ وہ بھی میری طرح مصیبت **میں گرفآر نہ** ہوجا ئیں۔

عمر سعد نے کہا۔''آپ کی خدا اور رسول کی شہادتوں کے ہم گواہ ہیں۔

دوس نے زرہ فروخت کرکے قرضہ ادائیگی کا ہمیں اختیار ہے۔ اس پر جا ہیں گے تو

عمل کریں گے در منہیں \_البتہ حسین کو ہمارے ماس آنا چاہئے \_تا کہ ہم انہیں ستا

ستا کرماریں اور موت کا مزا چکھا کیں''۔اس نے ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم کی وصیتیں بیان کی<mark>ں۔ابن زیر بولا۔''خدا کتھے بر بادکرے۔خوب راز داری میں</mark>

امانت کا ثبوت دیا<mark>ہے۔خدا کی</mark> قتم اگران کا ایساراز میرے یاس ہوتو میں ہرگز اس

کا اظہار نہ کرو<mark>ں اوران کی ساری خواہشیں پوری کروں جبکہتم نے جناب مسلم کی</mark> وصیت کواس طریقدے فاہر کیاہے۔ کداب سوائے تہارے حسین سے جنگ کے

ليے اور كوئى شرجائے گا۔

### شهادت حضرت

اس کے بعدابن زیاد نے بیتھم دیا کہ جناب مسلم کودارالا مارہ کی حجیت پر لے جا کرز مین پرگرادو۔جب انہیں چھت پر لے گئے تو آپ نے فر مایا کہ جھے

دور گعت نماز کی مہلت دے دو-اس کے بعد جو جا ہو کرنا ۔جلاد نے کہا۔ منہیں

ہوسکتا جناب مسلم برگر میطاری ہو گیااوروہ میا شعار بڑھنے لگے۔ "خدایا اس ظلم کے بدلے میں ان ملحونوں کو برترین لوگوں والی

سزادے \_بلکہ <mark>سب سے زیا</mark>دہ نافر مان اور سرکشوں والی سزا کہ انہوں نے ہمارا حق غصب کیا ہے اور ہمارے خلاف جنگ کی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں

ذ کیل ورسوا کرنے کے علاوہ پچھاور نہیں ہے۔ہم پر حملے کرتے ہیں قبل کرتے ہیں اور ہمارے حق اور خون کا لحاظ ہیں کرتے ہم رسول خدا کی اولا دہیں کے مخلوق

میں ہماری مثال نہیں میٹیبری کہ تیرے مذہب کا ایک بردار کن ہے بر باد ہونے والى نېي<mark>ں \_ (اےابن زيا</mark>د) قتم كھا كرك<mark>ېتا ہوں كەا</mark>گرتمهاراا تنابزالشكر نه ہوتا تو آل ند فج اوران كي وارتم پر سبقت لے جاتے"۔

بی<sup>ن</sup> کرابن زیاد ملعون چلایا <u>"'وائے ہو تھے پر انہیں</u> فوراً نیجے گرا دو' - چنا نچہ جناب مسلم کوسر کے بل محل کے نیچ گرادیا گیااوران کی شہادت ہوگئی۔

جناب بانی کی شهادت اوراال مدیج کا دفاع

اس کے بعد ہانی بن عروہ کو ہا ہر لا کرفتل کردیا گیا۔جب پی خبر ندیج کے لوگوں کولمی تو انہوں نے آ کراہن زیاد سے شدید جنگ کی ۔ ابن زیاد کے علم کے

مطابق جناب مسلم اور جناب مانی کی لاشوں کو کونے کے بازاروں میں تھینچتے

پھرتے تھے۔مذج والوں نے لؤ كر دونوں لاشوں كو قبضه ميں لے ليار دونوں كونسل

وكفن ديا \_نماز جناز هريشي اوردنن كرديا \_

عبداللدین زبیر کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرز دق نے جناب مسلم اور بانی کی شہادت پر میمر ثید پڑھا۔

"اگرتو موت ہے واقف نہیں تو مسلم اور ہانی کو بازار میں جا کر دیکھ!۔ ایک

بہادرجس کے جم کو تواروں نے مکڑے مکڑے کردیا۔ دوسرا چھت سے گرایا گیا۔

ایک مردود کی ہدایت بران کوایے بری طرح مارا گیا ہے۔ بیدواقعہ سب

<mark>کے لیے ب</mark>اعث عبرت ہے۔ان کےجسموں کودیکھورمو<mark>ت نے ان کےجسموں کو</mark>

مال کردیا ہے۔جس کا خون بہت تیزی سے جسموں سے بہاہے۔وہ ایک ایسا

<mark>جوان تھا جولڑ کیوں سے زیا</mark> وہ باحیا اور دو دھاری تلوا<mark>ر سے زیادہ تیز تھا۔اہل مراد</mark>

(قبیلہ)ان کا طواف کررہے ہیں۔ کیونکہان سب کی ان دونوں سے دوتی ہے<mark>۔</mark>

وہ سوال کرنے والے ہیں <mark>یاسرایا سوال ہیں ۔ کیا قاطران کے</mark>لوگ ابھی <del>آ رام ہے</del> ا پنی سوار یوں پر سوار ہوا جا ہیں کہ اہل ندیج نے اینے مقتول کے بدلے کا

مطالبہ بھی کردیا ہے۔اگرتم اینے دوست ہانی کی لاش نہیں مانگتے تو پیظلم ہوگا کہ

آباس كى علاده كى اوركم چيز لينے پر رضامند ہو گئے بين "-

جس وقت مدمر شدال ندج نے سنا کہنے لگے" خدا کی قتم اساء بن

خارجہ ہمارے زدیک ہمارے دوست ہانی سے زیادہ اہم تھا۔ ہم نے ہانی کے خون کا مطالبہ محمد بن اشعث سے کیا ہے۔ لیکن حقیقاً ان کافل اس کے ہاتھ سے بادشاہ

عظم پرہواہ"۔ این زیاد کا ہزید کوکوفہ کے حالات ہر مطلع کرنا

جب این زیاده جناب مسلم اور جناب مانی کوشهید کرچکاتوان دونوں کے

مریز بدکواس خط کے ساتھ بھیجے۔

"اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے خلیفہ کواس کا حق دلوایا اور اس کے واش کے ملے ملکے ہوں کہ مسلم ہانی کے بیاس آئے وہشمن کے لیے کا فی ہوگیا۔اے خلیفہ!آپ مطلع ہوں کہ مسلم ہانی کے بیاس آئے

تھے۔ان دونوں کو میں نے اپنے جال میں پھنسا کر قبل کر دیا ہے اور ان دونوں کے سرآ پ کے لیے بھیج رہا ہوں۔

#### ابن زیادکویزید کاجوا<mark>ب</mark>

<mark>جس ونت یزید کواین زیاد کا خط ملاتو بهت خوش ہواور میخط لکھا۔</mark>

"میں تم کواپے کیے سب سے قریبی دوست سجھتا ہوں۔ جھے اپنی جان کی قتم ۔ تو نے بہت اچھا کام کیا اور مجھے میرے ایک دُسمن سے چھٹکارہ دلوادیا۔

اور بیکا متم نے شیر کی کی دلیری سے سرانجام دیا ہے۔ جودوا پلی تو نے میرے پاس بھے ہیں۔ جودوا پلی تو نے میرے پاس بھے نیکی بھیجے ہیں۔ جیسا کہتم نے لکھا ہے ویسے ہی تا۔ان دونوں ایلچیوں کے ساتھ نیکی

ہے پیش آنا۔

مجھے می خبر ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ان کے لیے کوئی جال بچھاؤ اور ہرروز مجھے ان کی خبر دیتے رہو''۔

محدین اشعث نے جناب مسلم کی تلوار اور زرہ ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھیں عبداللہ اس کی نسبت بیاشعار گنگنار ہاتھا۔

«مسلمٌ کوتم نے تنہا چھوڑ دیاہے۔ کیونکہ مسلمؓ کے مقابلے میں مرنے کی ا

تجھ میں ہمت نہیں اہل بیت بیغمبر کے ایلی کوتو نے قل کیا ہے اور اب ان کی تلوار او<mark>ر</mark>

زرہ کو ہ<mark>اتھ میں لیے ہوئے ہے۔اگرتو بنی اسد کے</mark>لوگوں میں سے ہوتا تو ان کی قدرومنزلت جانتا\_اورا یے <mark>میں پنجبرگوقیامت میں ا</mark>پناشفیج بنا تا''\_

امام حسین علیدالسلام کی مدینه واپسی مدینه کے کوف<mark>ہ جیسے حالات</mark>

جب جنا<mark>ب مسلم</mark> اور ہانی کوشہید کر چکے اور امام حسین علیہ السلام کوا**ن** کی کوئی خبر ندلی تو امام حسین علیه السلام کوشخت پریشانی ہوئی ۔ امام حسین<u>ؓ نے اینے اہل</u>

<mark>خاندان کوجع کیااوران کواپئ پریشانی ہے</mark>آگاہ کیااور مدینہ واپسی کا حکم دیا\_ل**ہذا** <mark>سب لوگ مدینہ دال</mark>یں آ گئے۔

امام حسين عليه السلام كاخواب

حضرت امام حسین علیه السلام پنجبر خدا کی قبریر آ کر بغلگیر ہوگئے اور بہت روئے ۔اس دوران آپ کی آ نکھ لگ گئی ۔خواب میں اپنے جد کو دیکھا جو

فر ماتے تھے۔'' بیٹا جلدی کرو!جلدی ہے میرے پاس بینج جاؤ<mark>۔ میں تمہارا بہت</mark> مشاق ہ<mark>وں''۔</mark>

حضرت امام حسين عليه السلام يريشاني كعالم مين اسيخ جد علاقات کاشوق کیے ہوئے بیدار ہوئے۔

امام حسین علیه السلام کی اینے بھائی <mark>محمہ بن</mark> حنفیہ سے گفتگو

امام حسین علیدالسلام محربن حفیہ کے پاس آئے اور انہین اینے ارادے <u>ے آ</u>گاہ کیااور کہا۔''میراعراق جانے کاارادہ ہاور میں اپنے چیازاد بھائی مسلم کے

کیے بہت پریشان ہوں''۔ محمر حنفیہ نے کہا۔ ''میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس نہ

جائیں جنہو<del>ں نے آپ کے</del> بابا کوٹل کر دیا اور آپ کے بھائی سے جالبازی کی۔ اینے جد کی قبر کے باس رہیں ۔اگر ایسانہیں کرتے تو خداوند تعالی کے حرم

( مکہ) چلے جائیں ۔ وہاں آپ کے بہت ہمدرد دوست ہیں''۔ آپ نے فر مایا۔ ''عراق ج<mark>انے کےعلاوہ اورکوئی ح<mark>یار نہیں ہے۔''</mark></mark>

محمد حنفیہ نے کہا۔ "بیمبرے لیے بہت صدمہ کی بات ہے"۔اس کے بعدروکر کہنے لگے۔ "مجھ میں اب نیز ہوتلوار پکڑنے کی طافت نہیں رہی۔ میں آپ کے بعد راحت سے نہیں رہول گا"۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کو اس طرح الوداعی کلمات کے۔ "اے شہید مظلوم! تخفے خدا کے سپر دکرتا ہوں"۔

### امام حسين عليه السلام بشام اورعبدالله بن عباس كي گفتگو

ہشام وعبداللد بن عباس حفرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ ابن عباس کہنے گئے۔ ''اے میرے برادر عم! مجھے معلوم ہواہے کہ آپ کا حراق جانے کا ادادہ ہے ؟''۔ آپ نے فر ایا۔ ''ہاں ایسا ہی ادادہ ہے ''۔ ابن عباس نے کہا۔ ''اے برادر عم! آپ ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہیں جنہوں نے عباس نے کہا۔ ''اے برادر عم! آپ ایسے لوگوں کے پاس جارہ ہیں ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور بھائی سے دعابازی کی میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دعا بازی کریں گے۔ میں آپ کو خدا کی شم دیتا ہوں کہ یہاں سے نہ جائیں''۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی اس بات پر دضا مند نہ ہوئے۔

## عبداللدين زبيرك امام حسين عليه السلام سے تفتگو

عبدالله بن زبرامام حسین علیدالسلام کے پاس آیااوران سے کھوریتک
یول گفتگو کرتار ہا۔ "میری سجھ میں بہیں آتا کہ ہم نے اس خلافت کے منصب پر
غیروں کو قبضہ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟" دامام حسین علیدالسلام نے
فرمایا۔ "اہل کوفہ کے بزرگوں اور شیعوں نے مجھے خط لکھا کر وہاں آنے کی
ورخواست کی ہے" ۔ بین کرعبداللہ بن زبیروہاں سے چلا گیا۔

### عبدالله بن عباس کی دوسری بار گفتگو

ا گلےروزعبداللہ بن عباس دوبارہ آئے ادرعرض کی۔ "آپ سے برائے خدابید درخواست ہے کہ اگر حتماً سفر کا ارادہ کر بی لیا ہے تو عبازیا یمن کی طرف چلے جا کیں کہ دوباں پر قلع ادر محفوظ در سے موجود ہیں۔ "کیکن امام حسین علیہ السلام نے

منظور نہ کیا۔ ابن عباس نے کہا۔ "خداکی قتم ااگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ میری بات مان جا کیں گے تو میں آپ کی اس وقت تک تفاظت کروں گا جب تک خداوند تعالیٰ لوگوں کو ہمارے ساتھ متحد کردے "حضرت نے فر مایا۔" خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ تم نیک باتیں کہنے والے ہو"۔

### ابن عباس اورابن زبیر کی ب<mark>ا ہم گفتگ</mark>و

ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس اٹھ کر ابن زبیر کے پاس
گئے۔ وہاں ہے گزرہا تھا۔ ابن عباس نے کہا۔ 'اے زبیر کے بیٹے! میرے آقا
امام حسین علیہ السلام کے یہاں ہے واق کی طرف جانے کے بعد خدانے تیری
نظر کوتیز کردیا ہے اور اب تیرے لیے جازخالی ہوجائے گا''۔ پھریہ اشعار پڑھے۔
نظر کوتیز کردیا ہا اور اب تیرے لیے جازخالی ہوجائے گا''۔ پھریہ اشعار پڑھے۔
''ابا بیل کی طرح تو آبادی میں موجود ہے لیکن تمام فضا تیرے لیے خالی

ہوگئ ہے۔خوب تخم سازی کرجتنی جگہ کی تجھے ضرورت ہے اسے حاصل کرلے (یعنی اپنے لیے فضا ہموار کرلے) کہ شکاری تجھ سے دور چلا گیا ہے۔ تمہارے لیے خوشخری ہے کہ حسین جو یزید بدکار پرفتے پانے کی امید میں خروج کرگئے ہیں ان کے بعد تجھے اب کس کا خوف ہے''۔

الا ھے۔مدینہ سے کوفہ امام حسین علیہ السلام کا آغاز سفر اور کوفہ سے ابن زیاد کے کشکر کی روائگی

امام حسین علیه السلام مدینه سے روانه ہوئے اور' ذات عرق' بیپنج گئے۔ ابن زیاد نے حصین بن نمیر کو بلوا کر اس کے ہمراہ چار ہزار سوار روانه کئے ۔وہ قطقطانیہ کے نزدیک' قادسیہ'' جاکر خیمہ زن ہوگئے۔اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حاجز (بطن الرملہ) کے علاقے میں پہنچ گئے۔

امام حسین علیه السلام کا خط کوفه والول کے نام

امام حسین علیدالسلام نے میخط قیس بن مسہر صیدادی کوکوف لے جانے کے

لیے دیا۔ جھے مسلم بن عقبل کی طرف ہے ایک خططا تھا جس میں نیک نیمی ہے میری مدد کرنے کے لیے قدا مدد کرنے کے لیے قدا مدد کرنے کے لیے قدا ہے انجام بخیر ہونے کا طالب میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ آپ کی سے انجام بخیر ہونے کا طالب میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ آپ کی سے انجام بخیر ہونے کا طالب میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ آپ کی

طرف آرہاہوں۔جونی میرایہ خط مے اپناارادہ جھے کھے جیس والسلام۔ امام حسین علیہ السلام کے ایکی کی گرفتاری اور شہادت

قیس بن مسہر صیداوی خط لے کر کوفہ روانہ ہوگئے ۔جونہی قادیبہ پہنچ حصین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچوادیا۔ابن زیاد ملعون نے قیس کو کہا کہتم منبر پر جاکر کا ذب کے بیٹے کا ذب (معاذ اللہ امام حسینؓ) کی

بدگوئی بیان کرو۔ قیم منی گرین دیا کی چینشال پیغمری منی کا دیم ساگ

قیس منبر پر گئے۔خداکی حمدوثاءادر پیغیبر "پر درود بھیج کر کہا۔" اے لوگو!

یس امام حسین ہے مقام عاجز (بطن الرملہ) پرالگ ہوا ہوں ۔انہوں نے مجھے
بطورا پیچی آپ کی طرف بھیجا ہے ۔لہذا آپ لوگ انہیں خوش آمدید کہیں "۔اس
کے بعد بزیدادر ابن زیاد پر لعنت کی اور امام حسین ان کے جداور پدر ہزرگوار پر
درود بھیجا۔ائن ۔زیاد نے اے کل کی جہت ہے گرادیے کا تھم دیا ۔ چنا نچا ہے
جست پر لے جاکر گرادیا گیا اور اس کا جسم کلڑے کلڑے ہوگیا۔خداوند تعالیٰ کی
درحت اس کی یاک روح کے ساتھ ہو۔

جناب مسلم كى شهادت كى خبر

عدی بن حرملہ عبدرب کے حوالے نقل کرتا ہے کہ ہم مکہ معظمہ میں مناسک جے ادا کرنے میں مصروف تھے۔ ہماراارادہ اس کے بعدامام حسین علیہ السلام سے ملئے کا تھا۔ چنا نچہ ہم آپ کے پاس بی گئے اور ان سے کہا اے ابا عبداللہ ان دوسواروں کوآپ دیکھتے ہیں۔ فرمایا۔ ہاں۔ عرض کی۔ بیددونوں وثو ق سے کہتے ہیں کہ ہمارے کوفہ سے روانہ ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل اور ہانی بن سے کہتے ہیں کہ ہمارے کوفہ سے روانہ ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عرفی کوچوں میں پھرائے جارہے تے۔ امام عروہ کوشہید کردیا گیا تھا اور ان کے سرگلی کوچوں میں پھرائے جارہے تے۔ امام

نے اناللہ وانالیہ راجعون پڑھ کرکہا۔ خداان دونوں پراپی رحمت اور بخشش کرے۔
ہم نے عرض کیا۔اے اباعبداللہ!آپ کو خداکا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ای جگہ
سے والیں ہوجا کیں کیو کہ کوفہ میں آپ کا کوئی یار و مددگار موجو دہیں۔ حضرت نے
فر مایا۔ان دلیروں کے مرنے کے بعد زندگی میں کوئی لطف باتی نہیں رہا۔ ہمیں اس
بات سے اندازہ ہواکہ امام آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہوہ رات و ہیں پر
رے علی اصبح امام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ زیاد مقد ار میں پانی اپنے ساتھ
لے لیں اور گھوڑوں کو بھی سیراب کرلیں سے کم کی تعمیل کی گئی۔

امام حسين عليه السلام كاخطبه اورايني شهادت كي خبردينا

امام حسین علید السلام کے سفری ہراگی منزل میں ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ذبالہ کے مقام پر آپ نے قیام کیااور ہمراہیوں کو خطاب کیا۔ خدا کی حداور رسولی داسکا اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد بلند آواز میں اس طرح کام کرنا شروع کیا۔

''اے اوگو! میں نے تہہیں یہ کہہ کرا کھا کیا تھا کہ عراق کے اوگ میرے مطبع ہیں کین اب سیح خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عرو قبل ہو چکے ہیں اور ہمارے شیعوں کو ذلیل وخوار کیا جارہا ہے ۔ الہٰذا ہر جوان جو نیز وشمشیر کھا کر صبر کرسکے وہ ساتھ رہے ورنہ یہاں سے واپس چلا جائے ۔ میں اس پر سے اپناحق اٹھا تا ہوں ۔

لشكرامام ميسكي

یہ من کر مجمع پر خاموثی طاری ہوگئی۔ کی لوگ ایک ایک کرے دائیں بائیں نکل گئے یہاں تک کہ صرف اپنے اہل بیت اور خاص دوست باقی رہ گئے۔ وہ سب بیہ کہتے تھے۔خدا کی تتم ہم بھی بھی واپس نہیں پھریں گے۔ یا تو ان کے خون کا انقام لیں گے یا خودموت کو گلے لگالیں گے۔ بیسب لوگ ستر (۷۰) ہے کھے زیادہ تھے جو مکہ سے حضرت کے ساتھ چلے آرہے تھے۔ کیونکہ وہ یہ بچھتے تھے کرآپ نے اس عنوان کا خطبہ اس لیے دیا تھا کہ لوگ جان لیں کہ وہ کس مقصد کے لیے جارہ ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے جارہ ہیں ۔ اس لیے پیرو (فرمان بردار) ہے ہیں کہ عراق حضرت کا ہے اور اہل عراق ان کے مطبع ہیں ۔ (اس خطبہ کے سننے کے بعد) وہ ی دوست ساتھ رہے جو بہ جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔

## عيسائی مرداورعور<mark>ت کا قبول اس</mark>لام

امام حسین علیه السلام مطبه پر پنچونو وہاں قیام کیا۔ وہاں ایک عیسائی مرد۔اوراس کی والدہ نے امام حسین علیه السلام سے ملاقات کی اوراسلام قبول کیا۔

## امام حسین کے شکر اور ابن زیاد کے لشکر کا آ مناسامنا

حضرت امام حسین شطبہ کے مقام پر خیمہ زن تھے کہ دور سے ایک اونچا عکس نظر آیا۔ اپنے اصحاب سے فرمایا۔ دیکھنا بیسیا ہی کسی ہے؟ عرض کرنے لگے۔ ہم نہیں جانتے ۔ فرمایا دوبارہ نظر دوڑاؤ ۔ کہنے لگے۔ بہت سے گھوڑے ہماری جانب آرہے ہیں۔ فرمایا۔ ''ہم اپناراستہ بدل لیں''۔

جبان آنے والوں نے ہمیں راستہ بدکتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا رخ بدل دیا۔ دیکھا کہ ہزارگھڑ سوار ہیں جن کاسر براہ ''حربن پزیدریا حی''ہے۔

# حرك لشكر كے ساتھ امام حسين عليه السلام برتاؤ

حرکالشکرامام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے کر تھبر گیا اور درخواس<mark>ت کی۔</mark> ''اے اباعبداللہ! ہمیں سیراب سیجئے۔ہم پیا<mark>ہے ہیں''۔</mark>

امام نے فرمایا۔ ''ان سب کواوران کے گھوڑوں کو پوری طرح سیراب کرو'' تعمیل تھم کی گئی علی بن طعان مجار لی کہتا ہے۔ میں حرکے لشکر کا آخری شخص تھا جس نے پانی پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کہا''۔ اے بھائی کے بیٹے !اپنے اونٹ کو بٹھالے اور مشک کا دہانہ کھول لے ۔ پانی پی لے اور اپنے

گوڑ<u>ے کُوجی پانی پلا</u>چنانچہ میں نے ایساہی کیا۔

### امام حسین علیه السلام کی <del>حرکے لشکر سے گفتگو</del>

حرامام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ دونوں کشکروں والوں نے امام حسین علیہ السلام کے چیھے نماز اوا کی ۔اس کے بعد امام علیہ السلام بلند مقام پر کھڑے ہوئے ۔خدا کی حمد اور اپنے جد پر صلوات بھیج کریوں فرمایا۔

"خداوندتعالی کی نظر میں اورتم لوگوں کی نزدیک اس وقت تک کوئی ذمہ داری نہ تھی جب تک تمہارے خطوط مجھے نہ طلے جن میں تم لوگوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمارا آپ ہمارا نفع ہمارا نفع ہمارا نفع ہمارا نفع ہمارا کوئی اورامام نہیں ہے ۔اب اگر میرا مخالف (رُشمن )ہے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اورامام نہیں ہے ۔اب اگر میرا یہاں آ نا آپ کو پہند نہیں تو میں واپس چلا جا تا ہوں اور جہاں چا ہموں گا چلا جا دُل

حرنے کہا۔ خدا کی تھم میں ان لوگوں میں سے تہیں ہوں جنہوں نے آپ کوخط لکھا۔ حضرت نے عقبہ بن سمعان سے کہا۔ دوخواجیں بوخطوں سے بھری ہوئی ہیں لے آؤ۔ حضرت نے خطوط نکال کر ان کشکر والوں کو پڑھ کر سنائے ۔حر کہنے لگا۔

جن <mark>لوگوں کے بیہ خط ہیں ان میں سے ک</mark>ی کونہیں جانتا \_ می<mark>ں تو فقط اس</mark> امر کا پابند ہوں کہ آپ کو کوفہ پہنچائے بغیر آپ سے جدانہ ہوں'' \_ حضرت نے فر مایا اس سے پہلے بچتے موت آجائے گی'' \_

#### امام حسین علیه السلام <mark>کا واکسی کا آخری اراده</mark>

حفرت امام حسین علیه السلام نے اپنے سواروں کو واپسی کا تھم دیا لیکن حر کے گئکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فر مایا۔ وائے ہوتم پر نے چاہتا کیا ہے؟ حرنے پھروہی دو ہرایا کہ میں آپ سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا جب تک کوفیدنہ پہنچا دوں۔ بہر حال کافی ردوکد کے بعد حراس بات پر رضا <mark>مند ہوا کہ نسدینہ جائیں اور نہ ہی کوفہ کی راہ لیں بلکہ اس کے درمیان کوئی تیسرا</mark> راستہ اختیار کریں تا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھ سکوں کہ مجھے اس کام سے الگ کردے۔ چنانچدامام خودایک راہتے میں جل پڑنے حران کے ساتھ چلتا رہااور کہتا تھا۔''اےاباعبداللہ!خداراا پی جان کی ھاظت کری<mark>ں ۔خدا کی تسم اگر آ پ</mark> <u>نے جنگ کی تو آ</u>پ مارے جائیں گے"۔ حضرت نے فرمایا ۔ تو مجھے موت سے ڈ<mark>راتا ہے ۔ پھر بیا شعار زبان پر</mark> ''میں پیش قدمی جاری رکھوں گا ۔موت بہادرآ دمی کے لیے باعث ننگ وعا<mark>ر نہیں</mark> ہے۔جب نیک نیتی اور یا ک <mark>وصا ف دل کے ساتھ خدا کی راد میں نیک لوگوں کی</mark> مدد کے ساتھائ کیے جنگ کی جائے کہ مردود و بجرم سے چھٹکارہ ملے گا۔اگر زندہ ره جاؤَ ل تَوْ كُونَى پشيمانى نه جوگى اورا گرموت آجائے تو كوئى ملامت نه ہوگى \_ ذلت ک زندگی برزندہ رہنے کے لیے تو ہی کانی ہے'۔ حربيا شعارين كرذرا فاصلے سے موكر جلنے لگا يہاں تك كه "عذيب البجابات" كي منزل یر پہنچ گئے ۔ یہاں پر جارِنفر اطراف کوفہ سے خدمت امام میں آئے ۔ان کے نا<mark>م نافغ ابن ہلال مرادی عمر وصیداوی <u>سعید بن ابو ذرغفاری اورعبی</u>رالله</mark>

ند جی بیان کئے گئے ہیں ۔ان کو دکھ کر طریاح نے جو امام حسین علیہ السلام کا شریان تھا اللہ ملائے ہے۔ شریان تھا المام کے اونٹ کی باگ تھا می اور میاشعار پڑھے۔ ''اے میرے شرمیرے ہانکنے برناراضگی کا اظہار نہ کر صبح ہونے سے

اے برے سربرے ہوئے پر مارا ان ۱۹ اسہ در سرد ان وے سے کہارا ان ۱۹ اسہ در سرد ان وے سے کہارا ان ۱۹ اسپدر سرد ان و پہلے بہترین سوار کو بہترین منزل پر جلد پہنچادے تاکہ نونہایت عزت کے ساتھ اینے مقام پر پہنچے (تیرے سوار) صاحب نضیلت اور کشادہ سینہ والے ہیں۔خدا

آئییں جزائے خیردے۔وہ امیرالمونین کے پسر اور روز قیامت عذاب سے شفاعت کرنے والے کے فرزند ہیں۔افعونقصان کے مالک خدا۔میرے آقا حسین علیہ السلام کو فتح نصیب کراورنسل سحر (ابوسفیان) اور ابن زیاد زنا کارابن

زنا کار کے مقا<u>بلے</u> میں ا<mark>ن کی مد دفر ما''۔</mark>

حرنے ان چاراصحاب حسین علیدالسلام کی آمد پراعتر اض کیا۔امام حسین علیدالسلام نے فرمایا۔کیا تو نے مجھے سے میدوعدہ نہیں کیا ہے؟ کہ میر سے اصحاب میں سے کی پرمعترض نہ ہوگا۔یا تو اپنے عہد پر قائم رہ درند میں تجھ سے جنگ کے میں

#### كوفهية خرى اطلاع

امام علیہ السلام نے ان جارا شخاص ہے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ ''اے فرزندرسول ! تمام شرفاء کوفہ کو مال ومنال کے چکر میں جکڑ لیا

گیاہے۔ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اوران کی تلواریں آپ کے مخالف ہیں۔ آپ نے اپنے اپنچی قیس بن مسہر کے متعلق پوچھا۔انہوں نے کہا ک<mark>ہ</mark> حصین بن نمیر نے اے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچادیا تھا اوراس نے شہید

من بن يرك الم رون كاورية يت تلاوت كي "فمنهم م قضى نحبه

### ومنهم من ينتظرو مابدلو اتبديلاه"

<mark>لیے تیار ہوں ۔حراس بات پر راضی ہوگیا۔</mark>

(سورہ الاحزاب ٣٣ \_ آيت ٢٣) (ترجمه) " کچھلوگ دُنيا سے جا بھے ہيں اور کچھابھی منتظر ہيں - سيمرگز نه بدليل گے۔ "اس كے بعد فر مايا \_" خداوندااس كا اور ہمارا مقام بہشت قرار دے اور ہميں اپنی رحمت كے سابيہ ميں اکٹھا ركھ \_ يا

خدائے ارحم الرحمین''۔

#### جاں شاروں کی محفل میں غیرے لیے کوئی جگہیں ہے۔ ایسے ہی مزلیں طے کرتے ہوئے اہامؓ حرکے ساتھ ساتھ ''قصر بی

مقاتل' تک بیخی گئے۔ وہاں ایک خیمہ لگا ہواد کھی کر حضرت نے پوچھا۔ یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ایک ڈا کوعبداللہ جھی کا ہے۔ حضرت نے اسے اپنے پاس

بلوایا اور کہا۔ کیاتم چاہتے ہو کہ تمہیں توبیکا ایسارات بتاؤں کہ تمہارے گناہ معاف ہوجائیں؟ اس نے کہا۔ وہ کونسا راستہ ہاے فرزند پینجبر؟ فربایا۔ ہم اہل بیت کو دوست رکھ۔ کہا۔ میں کوف ہے محض اس خوف کی وجہ سے نکلا ہوں کہ کہیں این زیاد

کے گشکر کے ساتھ آپ سے جنگ کرنی پڑجائے ۔ البذابی گھوڑا لے لیں کہ اس پر جہاں کہیں تک میں کہ اس پر جہاں کہیں تک میں نے آنا تھا آگیا ہوں اور محفوظ ہو گیا ہوں ۔ بیمرا نیزہ اور کاٹے والی تلوار لے لیں اور مجھے پہیں چھوڑ دیں۔

حفرت نے فرمایا اگر تجھے ہم سے زیادہ اپنی جان بیاری ہے تو ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں ۔اس کے بعد حضرت نے بیا آیت تلاوت کی۔

میرے مال فی سرورت میں ۔ال نے بعد مطرت نے بیدا یت تعاوت فا۔ وما کنت متخذ المصلین عضداً ( کہف ۱۸۔آیت ۵۱) لین دو گراہوں کو میں اینامدد

گارنہیں بناتا''۔میں نے اپنے جدرسول خداً سے سنا ہے کہ جو خض ہم اہل بیت کی قریاد پر نسراؔ کے گاتو اللہ روز قیامت اے جہنم میں ڈال دے گا۔

امام حسین علیہ السلام وہاں سے کوچ کر گئے لیکن عبداللہ جھی اپنی کوتا ہی پر پشیمان ہوا۔اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتا تھا۔'' میں نے کون ساکا مسیح کیا ہے؟'' ساشعار پڑھتا تھا۔

یہ استعار پر صابعہ۔ ''جب تک تو زندہ ہے بیصرت باقی رہے گی کہ جھے اپنے سینہ (دل)اور گردن بچانے میض تر دو ہے ۔ حسین جیسا مجھالیے ہے اپنے شقی وُشمن کے مقابلے میں

مدد مانگتاہے۔اس پرمیری جان قربان ہوجائے۔افسوس کہ جس روز وہ مجھ سے جدا ہوئے اگر میں آپ پراپی جان قربان کردیتا تو قیامت کے روز خلاصی یاجاتا۔

جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی وہ نجات پا گئے ۔ دوسرے جومنا فق تھے وہ نقصان اٹھا گئے''۔

#### امام حسين عليه السلام كاخواب

امام حسین علیہ السلام منزلیں طے کرتے رہے۔ایک مقام پر آپ پر غنودگی طاری ہوگی۔بیدار ہوئے تو فرمایا۔''اناللہ واناالیہ راجعون''۔ آپ کے فرزندعلی اکبرنے قریب آ کرعرض کی ۔بابا بیداستر جاع کے

کلمات کیوں فر مارہے ہیں؟ خدا آپ کو ہرمصیبت سے بچائے''۔ حضرت نے فرمایا۔''بیٹا میں نے غنودگ کے عالم میں ایک سوار کو دیکھا جو کہدر ہاتھا۔اس قافلے والوں کے پیچھے پیچھے موت بھی جاری ہے''۔ بیٹے نے کہا''بابا کیا ہم حق نہیں ہیں؟''۔ فرمایا۔''خدا کی شم ہم حق پر ہیں''۔

مرمیات میں اس کی بیات ہے۔ عرض کی۔''اگراییا ہے چرہمیں کوئی خوف نہیں ہے''۔

ابن زیاد کا حرکے نام تبدیدی خط

على الصيح نمازے فارغ ہوكر حضرت جلدا بينے سفر پردواند ہونے لگے كه

ایک سوار کوف کی طرف سے دہاں پہنچا ۔ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے

آ کرحرکوسلام کیااورامام کوسلام نہ کہا جرے کہنے لگا۔ بیابن زیاد کا خط ہے جس میں لکھا۔''جونمی میرا بیخط مختم ملے اسے پڑھتے ہی توحسینؓ پرختی اختیار کر میرا

ا پلجی تم ہے اس وقت تک الگ نه ہوگا جب تک تو میرے اس تھم پڑھل نہ کرے گا''۔حرنے بیخط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنادیا۔

### سرزمين كربلا \_وادى عشق

دولشکر قبل ازیں سرز بین کر بلا بہتی چکے تھے۔ وہ بدھ کا روز تھا۔اس مقام امام حسین علی السلام کے گھوڑ ہے کے قد مرک گئے <u>۔امام گھوڑ ہے ہے اتر آ</u>ئے

پرامام حسین علید السلام کے گھوڑے کے قدم رک گئے ۔ امام گھوڑے سے اتر آئے اور دوسرا گھوڑ ابدلا۔ وہ بھی ایک قدم نہ بڑھا۔ اس طرح امام نے کیے بعد دیگرے

سات گھوڑے بدلے لیکن کوئی گھوڑ اوہاں ہے ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ جب حضرت نے بید یکھا تولوگوں سے پوچھا۔ 'اس جگہ کا نام کیا ہے؟''

لوگوں نے کہا۔ غاضر ہیہ۔ فر مایا۔''اس کےعلاوہ بھی کوئی نام ہے؟''۔

رویت کا سینداری کا میں است کیا۔ کہا۔ نینوابھی کہتے ہیں۔ فرمایا'' کوئی اور نام؟۔''

كها-"شاطى العراط"-

پھر قرمایا۔ 'اس کےعلاوہ بھی کی اور نام سے پکارتے ہیں؟''۔ کہا۔' 'اے کر بلا بھی کہتے ہیں''۔ آب نے ایک سردآ و سیخی اور فرمایا\_" کرب وبلاء "-كها- "ا يكربلا بهى كيتي بين "-

<mark>پھر</mark> فرمایا۔''بس یہیں پرا<mark>تر جاؤ۔ یہی ہماری خواب گاہ ہے۔ای جگہ ہمارا</mark>

خون <u>بہے</u> گا اور تیبیں پر حرم کی حرمت یا نمال ہوگی ۔اس جگہ ہمارے مرد مار<mark>ے</mark> جا کی<u>ں گے اور بیجے ذ</u>ن کے کئے جا کیں گے <mark>یہیں پر ہماری قبریں ہوں گی اور لوگ</mark>

زیارت کوآئٹیں گے۔نانا کی قبرنے مجھ ہے یہی وعدہ لیا تھااور اس کے خلاف کچھ

### دا خلہ کر ہلا کے ب<mark>عد پہل</mark> گھڑیا<mark>ں</mark>

ا مام<mark>م نے گھوڑے سے اتر کر۔اشعار پڑھے۔</mark>

''اے دُنیا تیری دوتی پر<mark>صداافسوں! تیرا کیاا تارچڑھاؤہے۔</mark> کتنے ہی طالبان حق مارد ئے جاتے ہیں لیکن زمانہ پھر بھی اپنے تغیر کونہیں چھوڑ تا۔ ہر زندہ

( محض )اینے سفریررواں دواں ہے<u>۔ کوچ</u> کاو<mark>عدہ کتنا جلد آنے والاہے۔ بیتمام</mark> امور خدائے جلیل کے قبضہ قدرت میں <del>ہیں۔میرا خدا ہرعیب سے یاک ہے</del>اور

بے تل ہے''۔ ا ما<mark>م ہجاد علیہ السلام فر ماتے ہیں۔''حصرت نے بیاشعا</mark>راتنی **مر**تبہ بار ب<mark>ار</mark>

د ہرائے کہ مجھے حفظ ہو گئے ۔ جب احسا<del>س تقارت ونفرت سے میر</del>ا دل گھٹنے لگا تو میں خاموش ہوگی<mark>ا۔ جب میری پھوپھی زینبعلیہالسلام نے بی</mark>اشعار سنے تو رو<mark>نے</mark>

لگیں اور نہای<mark>ت غم تشریف لا ئیں اور عرض کرنے لگیں۔'' اے میرے بھائی!اے</mark> میری آتھوں کے نور! کاش مجھے مو<mark>ت آ جائے ۔اے تمام ماسلف (انبیاءاور</mark> اوصیاء) کے جانشین!اوراہے ہم زندہ بیچنے والوں کی پناہ''۔

ا مام حسین علیه السلام نے بہن کی طرف نظر کی اور فر مایا۔'' اے میری ماں جائی! کہیں شیطان آپ سے مبروبر دباری نہ چین لے ی<mark>مام زمین والوں کوموت</mark>

آئے گی ۔ آسان والے باتی ندر ہیں گے سوائے خداوند تعالیٰ کی ذات کے ہر شے ہلاک ہوجائے گی۔ بیخدا کا فیملہ ہے۔ ہماری بازگشت اس کی طرف ہے۔

میرے جداور پدر جو مجھ ہے بہتر تھے کہاں ہیں؟ میں بھی کامیابی ہے ان کے رائے پرگامزن ہول''۔اس کے بعد بہن کوسلی دی اور فر مایا۔''میں آپ کواپی حق

رائے پرگامزن ہوں''۔اس کے بعد بہن کوسلی دی اور فر مایا۔''میں آپ کواپے حق کوشم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد نہ تو گریبان جاک کرنا اور نہ منہ پر طمانچے سے ''' میں نہر کی سے خبر مدیریں

مارنا''۔آپ نے بہن کوان کے خیمے میں پہنچایا۔ اس کے بعداصحاب (اپنے خیموں سے )باہرنگل آئے۔حضرت نے تھکم

دیاا پے خیمہ ایک دوسرے کے قریب کرلو۔ چنا نچھیل تھم کی گئی۔

### ابن زیاد کی کوہ میں کارروائیاں قاطع رحم ابن سعدلشکر کفر کاعلمبر دار

ابن زیاد نے میں علان کیا کہ جوسر حسین کے کرائے گا اس کو دل سال کے لیے''رے'' کی حکومت دی جائے گی ۔عمر سعد فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ۔''اے امیر المومنین میں تنار ہوں''۔

ابن زیاد۔ "پھرروانہ موجا۔ان پر سختیاں کر۔ان پر پانی بندکر"۔

عمر سعد۔'' مجھے ایک ماہ کی مہلت وے تا کہ میں پچھے فور کرسکوں''۔

این زیاد -"ناممکن"

عمر سعد <u>'' دس رو</u>ز کی مہلت دے دیے''۔

ابن زیاد \_'' ناممکن''

(بین کر) عمر سعدای گھر چلا گیا تا کداین آپ کوآ مادہ کر سکے۔

مہاجرین اور انصار کے ہر فرونے اسے کہا۔''اے پسر سعد! توحسینؑ کے ساتھ جنگ کرنے کو جانا چاہتا ہے۔ جب کہ تیرا باپ چھٹا ہونے والامسلمان تھا اور بیعت رضوان والے مردوں میں سے ایک مرد ہے''ابن سعد نے کہا۔'' میں

اب اس ارادہ سے باز نہیں آؤں گا"اورامام حسین کول اور ملک رے (موجودہ

اب الرادہ سے بار دیں ۔ اول ہے اور امام ین کوں اور ملک رہے رہورہ تہران ) کی حکومت <del>کے حصول پرغور کرنے کے</del> بحد قتل حسین کوامتخاب کیا اور بی<sub>د</sub> مقام میں

اشعار پڑھے۔

'' خد کی قشم میں سخت متحیر ہوں مجھے کچھ بھی میں نہیں آتا کہ اس وقت جو دوبڑےمعاملے میرے دربیش ہیں۔رے کی حکومت کوچھوڑ <mark>دوں حالانکہ وہ</mark> میری <u> آرزو ہے۔یاحسینؑ کوتل کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دوں؟ حسینؑ میرا</u>

<u>پچاز اد ہے۔اس کاقتل کر نابہت بڑی مصیبت ہے۔لیکن میں دل وجان سے رے</u> كى حكومت حاصل كرناجا بتابول \_اگرچەجن وانس ميسب \_عزياده ظالم بول

گا لیکن خدائے عرش میری لغزش کومعاف کردے گا۔ جان لو کہ دُنیا نفذ سوداہے اور کوئی عق<mark>ل مند نفذ کو چھوڑ کر ادھار قبول نہیں کرتا۔ کہت</mark>ے ہیں کہ خدانے بہشت

دوزخ جہنم کے طوق وزنجیر خلق گئے ہیں۔اگریہ پچے ہے تو میں دوسال کے اندر خدا ے تو بہ کرلو**ں گا اور اگر میسب** جھوٹ ہے تو وُ نیا میں بہت بڑی سلطنت کا م**ا لک** 

بن جاؤں گا جو ہمیشنی نویلی دلہن کی طرح خوبصورت لکتی ہے'۔

اس وفت ہاتف کی بیصدافضا میں گونجی ۔''اے زنا زادے! تیری <mark>بی</mark>

کوشش بیکار ہوگی۔تو دُنیا ہے خالی ہاتھ جلداس جہنم کی طرف جائے گا۔جس کے <u>شعلے بھی سر نہیں ہوتے۔ تیرا بیکام دوسروں کے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ تو</u> حسین کوجن وانس میں سب سے بہترین جان کر بھی اس سے جنگ کرے گا۔اے

پست رین آ دی!مت سوچ که توقتل حسین کے بعد ملک رے تک پینی جائے گا''۔

#### کر بلامیں فوجیوں کی آ<mark>مد</mark>

سب سے پہلافوج کا دستہ جو کر بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے پہنچا ا<mark>س کاعلمبر دارعمر سعد تھا۔ چھ ہزار سوار اس دستہ میں شامل تھ</mark>ے

اس کے بعدابن زیاد نے شیث بن رجی کوچار ہزار سوار کا دستہ دے کرروانہ کیا۔ پھر عردہ بن قیس کو جار ہزار سوار دے کر بھیجا۔ پھر سنان بن انس کو جار ہزار سوار دے

کرروانہ کیا۔ای طرح کوفہ ہے ای ہزار کی تعداد کر بلا میں اکٹھی ہوگئی۔جن میں ایک بھی فردشام یا حجاز کانہیں تھا<mark>۔</mark>

## كربلامحرم الأهجري

کفار کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں کے نزد یک

ڈ برے ڈال دیئے عمر سعدنے کثیر بن شہاب کو بلوایا اور کہا۔''جاؤا مام حسینؓ <mark>ہے</mark> بوچھو کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور ہمارے خلاف کیوں جنگ کا ارادہ ہے؟ ؟ كيثر نے امام حسين كے خيمه كے زويك آكر بلند آواز سے كہا۔ "اے حسين! آپ کا یہاں آنے کاسب کیا ہے اور کیوں ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری ہے؟ امام حسین علیه السلام نے اسی اصحاب سے پوچھا۔ " بید کون شخص ے؟ ''\_ابوثمامے صیداوی نے عرض کی۔ ''بیدؤنیا کا بدترین مردہے'' \_ فرمایا۔ ''اس ے پوچھو کیا جا ہتا ہے؟" ۔ اس نے جواب دیا۔ "میں حسینؓ سے ملنا جا ہتا ہوں"۔ زہیراین قیس نے کہا۔'اپنااسلحہ زمین پررکھ دےاور اندر آ جا''۔اس نے جواب دیا۔ "میں اسلینمیں رکھتا"۔ زہیرنے کہا۔" جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا''۔وہ ابن سعد کے پاس چلا گیا اور تمام ماجرا کہدسنایا عمر سعد نے خزیمہ خاندان کے ایک دوسرے مخص کو بلوا کر کہا۔'' تو حسین علیہ السلام کے پاس جااور پوچھ کہ يبال كيول آئے بواور ہم سے جنگ كرنے كى كياوجد ہے؟" \_اس نے يھى امام <u> کے خیمہ کے سامنے آ</u> کر بلند آواز میں عمر سعد کا پیغام دہرایا۔امام حسین علیداسلام نے یو چھا۔'' بیکون تخص ہے؟'' ۔عرض کی ۔'' بیخص بذات خود نیک آ د<mark>ی ہے لیکن</mark> اس وقت عمر سعد كاپيغام لے كرآيا ہے" فرمايا " بوچھو كيا جا ہتا ہے؟" برجواب دیا۔ "امام کے پاس آنا چاہتا ہے"۔ زہیر بولے ۔"اسلحہ باہر رکھ کر اندر آ جا''۔بولا۔''بہت خوب''۔ چنانچہ اسلحہ زمین پررکھ کراندر آیا۔امام حسین علیہ السلام كو بوسدديا اورعرض كى - "مولا إكيا وجد ب كدآب يهال آئ ع بين اور <del>ہمارے خلاف جنگ کا ارادہ ہے؟"۔ فرمایا ۔' بتم لوگوں کے خطوط"۔ وہ بولا۔</del> «جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے وہ سب اس وقت ابن زیاد کے خاص مصاحب بے بیٹے ہیں' فرمایا۔''اپے دوست کے پاس واپس جا کر بتلا وے'۔ وہ بولا۔ '' کون ہے جو بہشت کے او پر کسی اور چیز کور جی دے گا۔خدا کی قتم میں آپ ہے اس وقت تک جدانہیں ہوں گا جب تک اپنی جان آپ پر قربان ند کردوں "-حفرت فرمايا\_"توفراي جان جارے ليے پيش كى ہے۔خدا كھے اس كا

اجر دے'۔ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا ۔ یہاں تک کہ شہادت رکی ''

### كربلاسي ابن زيادكوخط

عمر سعد فرات عبور کر کے امام حسین علیہ السلام کے گئر کے زودیک بینج گیا اور ہر رات امام حسین کو بلوا کر رات گئے تک بات چیت کر تار ہتا تھا۔ خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کے خلاف بخت بغض رکھتا تھا۔ یہ تمام واقعات دیکھ کرخولی نے ابن زیاد کوایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

"اے امیر اعمر سعد ہرروز امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرکے رات کے تہائی جھے تک گفتگو کرتا رہتا ہے اور حسین کے لیے رحم ومہر بانی کے جذبات رکھتا ہے۔ اس کو حکم دے کہ وہ یہاں کی ذمہ داری میرے سپر دکر کے تیرے یاس حاضر ہویا پھر میں تیری جانب ہے اس کی خبر لوں''۔

### ابن زياد كاكر بلامين آخرى خط

خولی کا خط ملتے ہی ابن زیاد نے عمر سعد کوخط لکھا۔

''اب پسرسعد! مجھے خبر کی ہے کہ تو ہررات امام حسین سے بہت دیر تک محو گفتگور ہتا ہے۔ جونہی میرا میہ خط تجھے ملے حسین کو ہدایت کر کہ وہ میری اطاعت کریں ۔اگر نہ کریں تو ان پر پانی بند کر دو ۔ میں یہود ونصاریٰ کے لیے پانی کی اجازت دیتا ہوں مگر حسین اوران کے خاندان پر بند کرتا ہوں''۔

### خباشت اورر ذالت كى ابتدا\_\_ پانى كابند مونا

جونمی عمر سعد کو این زیاد کا خط ملا جربن حرکوچار ہزار کالشکر دے کر حکم دیا کہ نہر غاضر سے پر پہرہ بٹھائے اور امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کردے ۔ چار ہزار کالشکر شیث بن ربعی کودے کر یہی ہدایت کی کہ نہر پر جا کیں اور امام پر پانی کی بندش کریں۔ بیآ ٹھ ہزار کالشکر نہر کے چاروں طرف پھیل گیا۔

67

نسل انسانی کی آگاہی کے لیے امام حسین کے خطبے اور کلمات ہدایت امام نے وہ رات گزاری مصبح ہوئی ۔ باہر نکل کردیکھا کہ جاروں طرف

و من کے لئکر کا ہجوم ہے۔ حضرت اپنی سواری پر بیٹھ کر نکلے اور آ واز بلندلوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ ''لوگو! خاموش ہوجاؤ''۔لوگ خاموش ہوگئے۔ حضرت نے حمد

مخاطب کرنے کہا۔ کو لوا حاصوں ہوجاؤ ۔ لول ہاری تعالیٰ اور پینمبر <mark>پردرو دسجیجنے کے بعد فر مایا۔</mark>

"ا \_ لوگو! ميراحس نيان كروكه مين كون مون؟ پھرايخ حسب

نسب کا جائز لواور بتاؤ کہ میر آفتل تمہارے لیے کہاں تک جائز ہے؟ جب کہ میں پنجیر خدا اور ان کی دختر کا فرزند ہوں ۔ میں خدا اور اس کے رسول کے سب ہے

یچانہ تھاور چعفر طیار جواس وقت ہاغ جنال میں ہیں میرے پچان<mark>ہ سے؟ کیا</mark> میرے نانا کامیفر مان میرے اور میرے بھائی ھٹن کے بارے میں تم تک نہیں پہنچا

یروں کے بیرونوں جوانان جنت کے سردار ہیں ؟ اور ان کا بیفر مان کہ میں تمہارے ورمیان دوگراں بہاچزیں چھوڑے جارہاموں کتاب خدااور میری عترت یعنی اہل

در میان دو تران بہا پیریں چور سے جارہ ہوں کیاب حدااور بیری سرت ہی اس بیت۔آیاتم میرےاس کلام کی ت<mark>صدیق کرتے ہوؤور نہ</mark> جابر بن عبداللہ انصار کی<mark>۔ابو</mark>

سعید خدری مسحل بن <mark>سعد ساعدی \_زید بن ارقم اورانس بن ما لک سے پوچھ لوکہ</mark> انہوں نے میر بے منانا ہے رفر مان سنرین مانہیں؟

انہوں نے میر سے نانا <mark>سے بیفر مان سنے ہیں یانہیں؟</mark> شمر بولا ۔''میں خدا کی محض ایک نسبت سے عبادت کرتا ہوں ۔ آپ کیا

بول رہے ہیں میں نہیں سجھتا'' حبیب ابن مظاہر شمر کی یہ بکواس من کر یوں گویا ہوئے ۔''میں تو د کھے رہا ہوں کہ تو خدا کی عبادت ایک نسبت سے نہیں سر نسبتوں

وے۔ یک و دیچھ رہا ہوں کہ تو حدا ی عبادت ایک سبت ہے ، یک سر سبوں کے کررہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایسا جانور ہے کہ جوتو بول رہا ہے اس کی تھے مالکل سمجے نہیں ہونا ارتباط کرنے کے دوران میں انگار کھی ہے'' اس کر اور الم حسین

تخفے بالکل مجھنہیں فدانے تیرے دل پر مہرلگار کھی ہے''۔اس کے بعدامام حسین علیم السلام گویا ہوئے۔''اے شیث بن ربعی!اے فلان اے فلان! کیاتم لوگوں فی السلام گویا ہوئے۔''اے شیث بن ربعی!اے فلان اے فلان! کیاتم لوگوں نے مجھے ایسے خطنہیں لکھے کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمارا نفع نقصان آپ کا نفع

نقصان ہے''۔ان سب نے میک زبان ہو کر کہا۔ہم نے ایسا کوئی کا منہیں کیا۔

حفزت نے فرمایا۔''اچھااباگر مجھے پیندنہیں کرتے تو مجھے آزاد چھوڑ دو \_تا كمين جهال جامول جلا جادك" فيس ابن اشعث بولا \_"ابن زياد كاحكم مان لیس کیونکہ جوآپ کے دوست ہیں ان کوآپ جلد آ زمالیں گے'۔ امام نے فر مایا۔ "خدا کی سم ایس ایسے ذلیل کمینوں کے ہاتھ پر اپنا دست بیعت نہیں رکھ سکتا'نہ ہی ایسے لوگوں ہے کوئی عہدو پیان باندھ سکتا ہوں'' اس کے بعد بیآیت تلاوت کی۔''میں اپنے اور تمہارے خداہے ہراس متکبر کے لیے پناہ کا طلبگار ہوں جوروز قیامت پرایمان نبیس رکھتا''۔ آپ گھوڑ سے اتر آئے اور عقبہ بن سمعان کوفر مایا۔اے باندھدے۔

#### جناب زہیر بن فین کا خطا<mark>ب</mark>

ڈیٹمن کے سیاہی حضرت کی طرف بوس<mark>ھے نہیں بن قین نے آگے بو</mark>ھ کر بلند آواز ہے کہا۔''اے لوگو! ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کونھیحت کرنا فرض ہے۔ہم اور آپ ایک دین پر قائم ہیں۔خدانے ہم سب کو خاندان پیغبر ک<mark>ے</mark> ب<mark>ارے میں ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ دہ د کھے ہم کیا کرتے ہیں \_ میں تم سب کو</mark> ان (امام حسینؓ ) کی مدد کرنے اور ان کے د<mark>مشمنوں کو ذکیل وخوار کرنے کی دعوت</mark> ديتا ہول"۔

جناب زہیر کی میر گفتگوی کرسب نے یک زبان ہو کر کھا۔ ' ہم اس وقت تک یہاں سے والی نہیں جائیں گے جب تک تمہارے آ قااوران کے ساتھیوں رقتل نه کرلیں یاان سے یزید کی بیعت نہ لے لیں۔ "زمیر بولے۔"اے اللہ ک بندو! وُنياميں ہرشے زوال پذريہ كدوه اينے رہنے والوں ميں كسى كوايك حال میں نہیں رہنے دیتی ۔ ہروہ مخض جواس کے دھوکے میں آ جائے اور اس پر یقین ر کھے یقنیناً نقصان اٹھائے گا حسین علیہ السلام ابن ہمیہ (ابن زیا<mark>د لعین ) ہے</mark> زیادہ دوئی اور امداد کے مستحق ہیں۔اگران کی مدنہیں کرتے توان سے جنگ بھی نہ کرواورانہیں اور پزیدکوآ زاد چھوڑ دو ثاید پزیدا<mark>ن کے للے بغیرے اپ</mark>نامعاملہ

اس وفت شمر نے ایک تیر کما<mark>ن سے زہیر کی رطف چھوڑ ااور کہا۔' <sup>دب</sup>س</mark> کرو تہاری گفتگو نے ہمیں پریشان کردیا''۔زہیر بولے۔''اے ای محف کے یٹے! جواینے ہی یاؤں اپنی گندگی (پاخانہ) ہے آلودہ کرتا ہے۔ تو حیوان ہے کھیے در دناک عذاب جہنم کی خوشخری دیتا ہول''یشمر بولا۔''میں تجھے اور تیرے آقا کو قل كرون كا"ئدنهيرن جواب ديائي تجھ پرلعنت موتو مجھے حسين عليه السلام كى معیت می<mark>ں قبل</mark> ہونے ہے ڈرا تا ہے۔ بیموت میرے لیے تم لوگوں کے ساتھ زندہ رہے ہے بہتر ہے "۔ال کے بعد شمر کے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہا۔"اے مہاجرین وانصار!اس ملعون کتے کی پیر بکواس تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ خض محدر سول اللہ کی شفاعت سے محروم رہے گا بلکنہ بمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا جوانہیں اور ان (حسینؑ ) کے دوستوں کو <del>قل کرے گا''۔ امام حسین علیہ السلام</del> کے اصحاب می<u>ں سے ایک نے</u> زہیر کو کہا۔''امام حسین علیہ السلام بچھ کوفر ماتے ہیں۔ جھے اپنی جان کی متم تونے صحیح نفیحت آمیز کلمات ادا کتے ہیں''۔وہ بی<sup>س</sup> کرامام حسین علیدالسلام کی خدمت میں واپس آ گئے۔ شب عاشور\_\_\_آ زمائش کی گھڑی حفرت امام حسين عليه السلام نے اپنے اصحاب کومخاطب کر کے فر مایا۔'' اے میرے ا<mark>صحاب! بیقوم صرف میری جان کی دُسٹمن ہے۔اس شب</mark> کی تاریکی میں جدهر چاہو چلے جاؤ " \_ تمام اصحاب نے عرض کی \_"اے رسول کی بیٹی کے فرزند! ہم كس منهے آب كے جداور آب كے والد گراى سے ملاقات كريں گے؟ ہم ہرگزیہاں ہے نہیں جائیں گے۔ہم اپنی جانوں کوآپ پر قربان کردی<mark>ں</mark> گے''۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کاشکر میادا کیا۔

# لشكر كوفه كى آزمانش

وہ رات خم ہوگئی میں کو اذان وقامت کے بعد نظرت نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز اداکی منماز کے بعد اپنے نانا کا عمامہ (جس کوسحاب کہتے

تھے ) سر پر رکھا۔اپنے والد کی تلوار ( ذوالفقار ) اور زرہ لی اور ڈشمن کے لشکر کی جانب چلے اور انہیں یوں مخاطب کیا۔

''اےلوگوسنو! دُنیا فانی ہے۔اپنے رہنے والوں کو ایک ھالت ہے۔ ماری میں المصر التر ہوتی میں انگلاتم ارازی مثر ہوت کو ماریشر مور قریبان

دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہے ۔لوگوائم اسلامی شریعت کو جائے ہو قرآن پڑھتے ہواور رہی جانے ہو کہ محمد اللہ کے رسول اورامین ہیں یتم ان کے فرزند کوظلم

اور دُشنی نے آل کرنے کے در بے ہوتم دیکھتے ہو کہ فرات موجیں مارر ہاہے۔ یہودی عیسائی جانور چرند رُپر ندسب ہی فرات سے اپنی بیاس بجھارہے ہیں لیکن

یہودی میسان جانور پرمد پرمد سب بی برات سے اپی پیاں بھارہے ہیں ۔ ن رسول کا جگر گوشہ بیاس کی شدت ہے ہلاک ہوا چاہتا ہے''۔ لعینوں نے جواب دیا۔''اپنے کلام کو مختصر کرو۔ آپ کو اور آپ کے

-"U

اس کے بعد ریاشعار پڑھے۔ ''اے شریر لوگوائم نے میرے خلاف بغاوت کی ہے۔ کیا میرے جد

رسول الله نے ہمارے (اہل بیت) لیے تہمیں نفیحت ندگی تھی؟ کیا میرے جدخدا کے برگزید بندے نہ تھے؟ کیا میری والدہ گرامی جناب زہراً ءنہ تھیں؟ اور میرے

والدعلیٰ نہ تھے؟اورمیرے بھائی حسنؑ بہترین از خلائق نہ تھے؟ا ہے ملعونو! جس ظلم کا تم اُر تکاب کررہے ہووہ تم سب کوجلد جہنم کے شعلوں میں ڈال دے گا''۔

### عمر بن سعدے آخر گفتگو

امام حسین علیه السلام نے انس بن کا بلی شخص کو بلوایا اور فرمایا۔"ان ملعونوں کے پاس جا کرکہو۔"اگرتم جمھے واپس نہیں جانے دیتے تو میں قیامت کے دن تبہارے خلاف عذر کروں گا''۔ 72

تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ میں تمہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتا ہول'' ۔ انہوں نے عرض کی ۔''مولا! ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں ۔اگر ہم آ پ کو چھوڑ کر چلے گئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ہم اینے د<mark>ل وجان ہے آپ کے دُشمٰن کے ساتھ جنگ کر کے جا نیں آپ</mark> یرفدا کردیں گےتا کہ جہا<mark>ں (بعد شہادت) آپ</mark>ینچ<mark>یں وہا</mark>ں پرہم آپ کے ساتھ ہوں۔آپ کے بعدزندہ رہنے پرلعنت''<mark>۔</mark> <mark>جناب</mark>مسلم بن توسجه میدان کر بلا کا بها درمر دبزرگ ال کے بعد مسلم بن عوجہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی ۔''اے فرزند <mark>رسول ! ہم آ ب کوا کیلا چھوڑ کر گل آ پ کے جد۔ والد۔ والدہ اور بھائی کو کیا منہ</mark> د کھلائ<mark>یں گے۔خد</mark>ا کی قتم!ہمارے نیز ہان (شمنوں) پرٹوٹی<mark>ں گے۔جونگواریں</mark> <del>ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان پرچلیں گےا گر نیز ہ</del> تلوار نہ بھی رہے تو ہ<mark>م ان کو پھروں</mark> ے مارین گے۔ یہال تک کہ خداوند تعالیٰ جمارا گواہ بن جائے کہ ہم نے اہل بیت پیغمبری حفاظت کی ہے۔اگر ہم قتل ہوکر دوبارہ زندہ کردیئے جائیں 'پھرقتل ہوں پھر زندہ ہوں اور پھر جلا دیے ج<mark>ائیں اور ای طرح ستر مرتبہ ہوتا رہے تو بھی آ ہ</mark>ے کو ہم نہ چھوڑیں گے۔ چہ جائیکہ ایک مرتبہ جان دینا۔اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ ایس جگہ ہوگا کہ جس سے اچھ<mark>ی اور پائیدارجگہ اور کوئی نہیں ہے'' \_ بیعرض کر کے مسلم بن</mark> عوسى بدي كئ امام حسين عليه السلام كي خدمت مين زبير بن قين كي گفتگو ز ہیر کھڑے ہوگئے اور عرض کی۔''اے پیغمبر خداً کی بیٹی کے فرزند! میری خواہش ہے کہ دُشمن سے جنگ میں قتل ہول' زندہ ہو<mark>ں' پھرقتل ہوں اور ہزار مرتبہ</mark> یم عمل دہرایا جائے تا کہ خداوند تعالیٰ آ<u>پ کے دُشمنوں کوآپ سے دور کر دیے''</u> دیگر تمام اصحاب نے بھی باری باری امام ک<mark>ی خدمت میں اس طرح</mark> عرض کی ۔خدا کی تتم ہم آ ب ہے ہرگز الگ نہ ہو نگے ۔ہماری جان<mark>یں آ پے برفدا</mark> ہوں اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ پر قربان ہوجا کیں گے۔ہم آپ پر جان

وے کری اپناحق ادا کریا کیں گئے"۔

دونو لشک<mark>رول کی صف آرا</mark>ئی

<mark>عمر</mark>سعد لعین نے اپنے کشکر <u>کے سر داروں</u> کو جمع کیا شمر بن ذالجوش کوہی<mark>ں</mark> ہزار سوار دے کر میمند پرخولی بن بزیدالاصحی کوبیں ہزار سواروں کے ساتھ میسرہ <mark>پر</mark>

اور باقی لشکر کودرمیان میں کھڑا کر دیا۔

امام حسین علیدالسلام نے بھی زہیر بن قین کوہیں سواروں کے ساتھ میمنہ میں اور ہلال بن نافع کوہیں سوار دے کرمیسرہ میں کھڑا کر دیا۔خوداور باتی اصحاب

قلب لشکر میں کھڑے ہو گئے ۔خوا ت<mark>ین اور بچول کوخیمول کے اندرر بنے کا حکم دیا۔</mark> خیمو<del>ں کے تین طرف خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر</del>کے آگ لگادی تا کہ ڈ<sup>یمم</sup>ن

ایک ہی جانب سے حملہ کرسکے۔

امام حسین علیه السلام کام عجزه - ایک کوفی کا آگ میں جلنا ابن زیاد کے کشکر کا ایک سوار خندق کے باس آ کر چلایا۔"اے حسین

ا مجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے دُنیا کی آگ میں جلنے کی جلدی

ہے''۔امام حسین علیہ السلام نے اپنے ا<mark>صحاب سے کہا۔'' ب</mark>یکون محض ہے؟''۔ عرض کی۔''مید چیرہ کلبی ہے''۔امام حسین علیہ السلام نے فرمایا'' خداوندا!اس لعین کو

آخرت کی آگ ہے پہلے دُنیا کی آگ میں جلادے' ۔ ابھی اماحسین علیدالسلام کی بددعا کے کلمات ختم نہ ہوئے تھے کہ اس لعین کے گھوڑے نے ایگ یا<mark>ؤں اس</mark> طرح اٹھائے کہوہ فعین سرکے بلاخندق میں جاگراورجل کر ہلاک ہوگیا (لعنة الله

اس وفت امام حسین علیه السلام کے اصحاب نے تکبیر بلند کی اور کہا۔ <mark>''کیسی ؤ عاش</mark>ی اور کتنی جلدی مقبول ہوئی''۔آ سان سے ہاتف کی ندا بھی <mark>سنائی</mark>

<mark>دی۔''اے فرزندر</mark>سول ٔ!اس دُعا کی قبولیت پر تحجے مبارک ہو!''<mark>مروان بن واکل</mark>

ک\_مولا! ہم عفریب شہیر ہوجائیں گے۔نماز کا وقت آپہنچا ہے۔ہم آپ کی ایمان افروز قیاوت میں نماز پڑھ لیں میرا خیال ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہوگی۔ شاید ادا نیگی نماز کے دوران ہی خداوند تعالی کے حضور میں حاضری موجائے''۔ امام نے فرمایا۔''خدائم پر رحمت کرے''۔ اذان کے بعد امام حسین عليه السلام نے عمر سعد کون طب کر کے کہا۔'' تو نے شریعت اسلام کو بھلا دیا ہے۔ کیا تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا؟ "عمر سعدنے تو کوئی جواب نہ ديا حصين بن تمير چلايا\_' اے حسينً! نماز پر هناموتو پر <mark>هاو تمهاري نماز قبول نبيس</mark> ہوگی"۔ (معاذاللہ) صبیب ابن مظاہر نے اسے جواب دیا۔ ''اے شراب خور کی نسل پلید! تجھ پروائے ہو۔امام حسین علیہ السلام کی نماز تو قبول نہ ہواور تیری نماز قبول ہے'' <mark>حصین می<sup>ین</sup> کرنہایت غصہ کی حالت میں</mark> میدان میں آگیا اور میہ کہتا تھا۔ ''میری تلوار کے وارکوروک اے حبیب ! ایک شیر پہلوان تیرے مقابلے میں آیا ہے۔اس کے ہاتھ میں مندی نگلی تلوار ہے۔کداس کی چک شیر کو ڈراتی -- اعطبية إميدان مين سامنة وا"-امام حسین کے اصحاب کی شہادت \_\_حبیب بن مظاہرٌ جونمی حبیبً بن مظاہر نے ح<mark>مین کی میر گفتگوسی ۔امام حسین علیہ السلام کو</mark> الوداعي سلام كيا اورعرض كي " " اب مين انشاء الله ايني نماز بهشت مين ادا كرون كا اورآپ کی خریت آپ کے جد،والدگرامی اور برادرگرامی کو پہنچاؤں گا''۔اس کے بعد میدان میں آ کر بید جزیر مھا۔ "میں صبیب ہوں اور میر باپ مظاہر ہے ۔میدان جنگ کا بہادر شر <mark>ہوں۔میرے ہاتھ میں تیز</mark> دو دھاری تلوارے ہے لوگ آگر چہ تعداد می<del>ں زیادہ ہو</del> کیکن ہماراصبرتم سے زیاد ہے اور ہرعمل تم لوگوں سے زیادہ قوی ہے۔خدا کی فتیم ا<mark>س</mark> امر کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ تم لوگ جہنم کے شعلوں کی لیبیٹ میں آ چکے ہو''۔اس کے عد حسین پراییا حملہ کیا اور اس کے مریر ایسی کاری ضرب لگائی کہوہ اوراس کا گھوڑا دو نیم ہو کرز مین پر گرگئے۔ جا ہا کہاس کا سرکاٹ کرلے آئیس کیل 76

حمین کے ساتھیوں نے حبیب پر جملہ کر کے دور کر دیا۔اس کے بعد انہوں نے بی تمیم کے ایک شخص پر جملہ کیا اور اسے بھی واصل جہنم کیا اور مزید ۳۵ لعینوں کوتل

یم سے ایک س پر مملد میا اور اسے می واس کی میا اور مریدہ مسیوں وں کیا۔ اس کے بعد بہت سے سواروں نے ل کر حملہ کر کے حبیب کو شہید کر دیا۔ (ان بر ضدا کی رحمت ہو)

# امام حسين عليه السلام كااظهارغم

حفرت عباس اور حبیب کی شهادت کے بعد امام کے چرے کارنگ زرد پڑ گیا۔ فرمانے گگے۔ 'اے حبیب! خدا تھے جزائے خردے تم کتے متق

سے کہ قرآن کوایک شب میں خم کرتے تھ' ۔ زہیر بن قین نے امام نے عرض ک۔ ''میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں آپ کواس قدر عملین و کھ کررہا

ہوں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟''۔امام نے فرمایا۔''خدا کی قتم ایمی پورے علم ویقین سے جانتا ہوں کہ ہم حق پر ہیں''۔زہیر نے عرض کی ۔''پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بہشت کی جانب جارہے ہیں''۔

#### ز میر بن قین

ہاتھ میں تلوارہے جودونوں طرف سے تیز ہے۔اس تلوار سے میں حسین علیہ السلام کی حفاظت کررہا ہوں جوعلی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ان کے جدو پدر دونوں طاہر وطیب ہیں''۔اس کے بعد سخت حملہ کیا اور پچاس سواروں کوٹھکانے لگایا۔

نمازة خركي ادائيكي

زہیرنے جنگ کرتے ہوئے خیال کیا کہ نماز ظہرامام کے ہمراہ پڑھنے سے رہ جائیں فوراً بلٹے ۔امام کے ساتھ نماز اداکی اور بعد نماز امام حسین علیہ

السلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فر مایا۔

"مر بہشت ہے۔ایی بہشت کہ جس کے در کھلے ہیں۔اس کے مکانات سے ہوئے ہیں۔رسول الله صلی الله سع ہوئے ہیں۔رسول الله صلی الله

علیہ وآلہ وسلم اور شہداء جوان کے ساتھ شہید ہوئے تصاور میرے ماں باپ آپ کے منتظر اور مشاق بیں۔آپ سب کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تم لوگ حرم رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم اوران كردين كى حفاظت كررى مور خدان مارى الله صلى الله عليه وقدان مارى الله م

تہمیں جزائے خیردئ'۔ جونبی اصحاب حسین علیہ السلام نے امام کا بیر کلام سنانالہ و فغال کا شور

جو ہی اصحاب سین علیہ اسلام نے امام کا بیرقلام سنا۔نالہ وفغال کا سور بلند ہوا۔سب نے یکبار گی عرض کی ۔"ہماری جانیں اور روحیں آپ پر قربان ہوں۔ہم جب تک زندہ ہیں ہم نے اپنی جانوں کو (وُشمن کے ) تیرونلوار کے

سامنے کیا ہواہے۔آپ کو ذرا بھی گرندنہیں پینچنے دیں گے۔ شاید ہم آپ سے اس وُشمن کو دور کردیں اور آپ کوشہید ہونے سے بچالیں ۔آج کا ہمارا میٹمل ہماری نجات کا باعث اور آپ کی جان کی تفاظت کا سبب ہے''۔

## سردارلشكرسيني\_\_ز هيربن قين

ر جناب زہیر پیر جزیڑھتے ہوئے سیدان میں آئے۔

دومیں اس حکین علیدالنظام کے قربان جومصباح ہدایت ہیں۔ آج میں

یں اس ین ملید اسلام عربی ہوست اس کے جات ہے۔ اس کے دالد ان کے جدیثی بیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ والم سے ملاقات کروں گا اور ان کے والد برز رگوار علی مرتضی سے اور دو پروں والے جعفر طیار سے ان کے جھائی اور والدہ ماجدہ سے اور ان تمام شہیدوں سے جو جھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں ملاقات کروں گا۔خدانے جھے آپ کا دوست قرار دیا ہے۔ کہ میں آپ کی محبت میں ان ملعون حرام زادوں سے جنگ کردہا ہوں۔ پھر شاید حملہ کیا اور سر سواروں کو تہدیج کیا۔

اس كے بعد ظالموں نے ل كران رجمله كيااور شهيد كرديا\_(ان رجفدار حت مو) حبيب بن مظام مركا بھائى بريد بن مظام

حبیب کے بعد ان کے بھائی بزید بن مظاہر الاسدی نے میدان میں

آ کربید بریوها۔

"میں مظاہر کا بیٹا ہزید ہوں فضبناک شیرے بڑھ کر میں جملہ کرنے والا ہوں میرانیزہ تمام باغیوں کے لیے حاضر ہے۔خدانے مجھے حسین علیہ السلام

ہوں ۔ میرا میزہ کمام ہا عیوں کے لیے حاصر ہے۔خدائے بھے سین علیہ السلام سے دوئتی اور ہند کے بیٹے سے دُشمنی عطا ک<mark>ہے۔میری ہاتھ می</mark>ں کا شے والی شمشیر

ہے''<mark>۔اس کے بعد</mark>دشمن پرحملہ کر کے پیچا<mark>س ناریوں کو ٹی ا</mark>لنار کیا۔بعد میں ملعونوں نے ل کرانہیں شہید کردیا (خداکی رحمت ہوان پر)

# يحي بن كثير انصاري

یزید بن مظاہر کے بعد بی بن کثیر نے میدان میں آ کربید جزیر حا۔ دو عرسعداوراس کے بیٹے کی حالت غیر ہوگئی جب مہاجرین وانصار کے

سواروں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ جن کے نیزے کفار کے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا تورسولخداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رینیزے خون میں <mark>کے ت</mark>ھے یا اب

ان کفار کے خون میں رنگے ہیں۔ان سب سے حسین علیہ السلام سے دعا بازی کی ہے۔ اور یزید کا ساتھ دیا ہے۔ بیر بہت برا فیصلہ ہے۔ان کا بیٹمل دوزخ کی طرف

ہے اور بزید کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بہت برا بیصلہ ہے۔ ان کا بیس دوزح کی طرف پیش قدمی ہے۔ ہم ان سے تیز نیز وں اور تلواروں سے جنگ کررہے ہیں''۔ پھر حملہ کر کے بچاس ملعونوں کو فی النار کیا۔اس کے بعد انہیں شہید کر دیا

عبار (خدا کی رحمت ہوان پر) علیا۔(خدا کی رحمت ہوان پر)

## بلال بن نافع بحل

اس کے بعد ہلال بن نافع جن کی تربیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی تھی میدان میں آئے۔وہ بہترین تیرانداز تھے اور تیر پر اپنانام کندہ کیا ہوا تھا۔ بیر جزیڑھتے تھے۔

''جو تیر میرے ترکش میں ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نشانے پر بیٹھتے ہیں اور زہر

میں بچھے ہوئے ہیں۔ان کی ارکت سے زندگیاں جتم ہوجاتی ہیں۔ میں ان تیروں

ے دُشمنوں کی لاشوں سے زمین کو بحردوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا اس وقت

بھا گنا کوئی فائدہ نہ دے گا جب موت تھک کر بھاگ جائے گی کوئی اور اس کی تعریف نہ کرے گا مگروہ جواس کو پہلے لایا تھا''۔

ایک شدید ملد کرے بہت ہے بہلوانوں اور سر سواروں کولل کیا۔اس

کے بعد وُشمن کے انہیں شہید کردیا۔ (خداکی رحت ہوان پر)

ابراجيم بن حسين

ہلال کے بعد ابراہیم بن حسین میدان میں آئے اور بیر جزیر طا۔

"میں اپنے آپ کوامام حسین علیہ السلام پر قربان کرتا ہوں۔ آج احمر مجتبلی

ے ملاقات کروں گا۔ پھر حسینؑ کے پدر بزرگوارے جونصر الٰہی کے حامل تھے اور بہادر شیر حمز ہ کو جو بہشت میں ہیں ملوں گا''۔

اس کے بعد بخت جنگ کی اور پیچاس کے قریب ملعونوں کو نی النار کیا اور آخر میں شہادت یائی۔ (خدا کی رحمت ہوان پر )

علی بن مظاہر (برادر حبیب بن مظاہر)

ميدان مِن آ كربيد جزيرُ ها-

میدان بن اسربید بر پر ها-دد میں قتم کھاتا ہوں چاہےتم تعداد میں کم ہوتے یا برابر ۔ہم تم پر زمین

تگ کردیتے۔اے حسب ونسب کے لحاظہ پست ترین لوگو! خدا تمہاری نسل کو برباد کرے '۔جنگ کر کے ستر ناریوں کو ہلاک کیا اور آخر میں شہادت کا جام نوش کیا۔ (خداکی رحمت ہوان بر)

معلى

اس کے بعد معلیٰ جو بہادری میں مشہور تھے۔ آئے اور بیر جز بڑھا۔

''میں معلی ہوں۔ میں نے اپنے ذات سے بیع ہد کیا ہے کہ میں دیں پیغمبر اور دین علی کی حفاظت کروں گا۔ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس کمس لڑکے کی

طرح جو كى چيز سے نبيس ڈرتا 'بلاك كرتار موں گا۔ ميں خدائے از لى سے اميد كرتا

ہوں کدمیرام<mark>یل بخیریت بھیل پائے گا''</mark>۔

پھرحملہ کرکے پچاس کے لگ بھگ سواروں کو ہلاک <mark>کیا۔اس کے بعد زخم</mark> کھا کرز مین برگر گئے اور شہید ہوگئے۔(خدا کی رحمت ہوان پر )

#### جون (غلام ابوذرغفاری)

معلیٰ کے بعد جون میدان آئے اور بیرجزیر طا۔

''اس سیاه غلام کا کفاراور فاجروں کوتیز ہندی تلوارے ہلاک کرنا جلد ہی

لوگ دیکھیلیں گے۔ <mark>میں اس تلوار سے ح</mark>رصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے خا**ندان کا دفاع** کرر ہاہوں اوراسینے اس عمل ہے روز قیامت ایٹی مغفرت کی ا<mark>میدر کھتا ہوں''۔</mark>

به بول دورا چه ای ک سے روز میا سے اپنی سرت کی اسیدر تھا ہوں۔ چرشدید جنگ کی اور سر لعینوں کو ہلاک کیا۔ آخر جون کی آئکھ پر ایساز خم

لگا کہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے ۔ؤشمن نے چارو<del>ں طرف سے حملہ کر کے شہی</del>د کردیا۔

(خدا کی رحمت ہوان پر)

## عمير بن مطاع

<u>پھر عمیر میدان میں آئے اور یوں رجز پڑھا۔</u>

"میں مطاع کا بیاعمیر ہوں میرے ہاتھ میں ایسی تلوار ہے جس کی چک سورج کی شعار کی مانند ہے۔اس طرح اس امام حسین علیہ السلام کے لیے

جنگ کرنا اور شہید ہونا ہی ہمارے لیے سی راہ ہے۔ جنہیں خدا نے لوگوں سے اپنی

اطاعت کر لینے کااعز از دیاان پر درود وسلام ہو''۔

اس کے بعد جنگ کی اور تمیں سپاہیوں کو قتل کرے جام شہادت نوش فرمایا۔ (خدا کی رحمت ہوان پر )

## وہب کلبی \_\_ تازہ ہونے والامسلمان

جس شخص اوراس کی والدہ نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام

قبول کیا تھادہ عمیر کے بعد میدا<mark>ن میں آیا اور میرجز پڑھا۔</mark>

''اگر مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو کہ میں کلبی کا بیٹا ہوں \_ میں قوی بازو کا ایک سون اور جنگ میں کاری ضریب انگر نز نزال میں دین علی میں وہ میں ان میں

مالک ہوں اور جنگ میں کاری ضربیں لگانے والا ہوں۔ جنگ میں مرنے سے نہیں وُرتا مصیبت (قیامت) کے روز میں بہشت میں جاؤں گا۔ میں کم عمرسہی

ليكن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مولا (كى محبت) ميرے ليے كافى ہے۔

ہاں وہ ہی کفایت کرنے والے ہیں'۔ اس کے بعد سخت جنگ کی اور جالیس ناریوں کو ہلاک کر کے خود شہادت

ہ میں ہے۔ بعد سے بعث اور ہوں ہے۔ پائی وُٹمن نے ان کاسر جدا کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔اس کی مال نے سرکوواپس قاتل کی طرف اسٹے زور سے پھینکا کہاس کے لگئے ہے قاتل ہلاک

ہوگیا۔

#### طرماح

اس اڑے کے بعد طرماح نے میدان میں آ کربیر جزیڑھا۔

"میں طرماح ہوں ۔کاری ضربیں لگاتا ہوں ۔اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ ہے۔ جب میں کسی میدان میں اپنی تیز تلوار کو نیام سے باہر کرتا ہوں تو

دُسمَن کواپنی شکست کا یقین ہوجا تا ہے۔اے باغیو! تمہارے کیے میں نے اپنادل سخت کرلیا ہے''۔

اس کے بعد حملہ کر کے ستر کا فروں کو ہلاک کیا ۔ آخر زخمی ہوکر گھوڑے ہے گرے اور شہید کردئے گئے (خداکی رحمت ہوان ہر)

عبدالله بن مسلم بن عقبل

طر ماح کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کرعرض کیا۔ "میرے مولا! کیا آپ مجھے جنگ کی اجازت دیتے

یں؟ "۔ امام نے فرمایا "بیٹا اسلم کی شہادت تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے کا فرمایا " بیٹا اسلم کی شہادت تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے کا فی ہے اپنے جدامہ محمصطفی صلی اللہ

عليه وآله وسلم كومنه دكھلاؤل گا؟ ميرے آقا! ميه برگزنه ہو سكے گا۔ مجھے شہادت ميں <mark>راحت ملے گی اورای حالت میں اپنے خدا سے ملا قات کروں گا''۔</mark>

چنانچاجازت ملى ميدان مين آئے اين باتھوں كوبلندكركے بيرجز

''ہم بنی ہاشم مرد ہیں۔ہم مردشجاع (حضرت علی علیدالسلام) کے بیٹوں کی حفاظت کررہے ہیں۔اوران کی جورسول ضراصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے

فرزنداورعلی کے بیٹے شیردل مرد ہیں تم لوگوں کو تلوار سے ہلاک کروں گا اور تیز نیزوں کے دار کرد<sup>ں</sup> گاتا کہ روز قیا<mark>مت خداد</mark>ند تعالیٰ ہے اپنی مغفرت کی امی<mark>د</mark>

ر کھوں''۔اس کے بعدالی شدید جنگ کی کہ نوے ملعونوں کو ہلاک کیا۔ایک <mark>لعین</mark> نے ان کے گلے پر تیر مارا \_زخی ہوکر گر پڑے اور پکارے ۔ ہائے میرے والد\_

ہائے میری مراوث گئے۔جس وقت امام نے میمنظرد یکھا تو فرمایا۔خدایا اعقیل کے <mark>خاندان کے قاتل کوہلاک کر پچرفر مایا۔ "انالله و اناالیه راجعون ."</mark>

حضرت عون بسرحضرت زينب سلام الله عليها

عبدالله کے بعد حفرت عون میدان میں آئے اور یوں رجز پڑھا۔

" خدا كي تتم احمد مختار صلى الله عليه وآله وسلم مع محبت ركھنے والے اور ان کی سنت پر چلنے والے کے سوا کوئی اور بہشت میں نہیں داخل ہو سکے گا'ندان کی

شفاعت کے بغیر بخشش ہو سکے گی ۔ان کی ذا<mark>ت نے ہمی</mark>ں کفروصلالت سے نجات دى \_الله كاان پر درو دوسلام مؤ ' \_

اس کے بعد حملہ کیاای ناریوں کو ہلاک کیااورخودزخی ہوکرشہادت یائی۔

جابر بن عروه عفاري

حضرت عون کے بعد جابر جو جنگ بدر اور اسلام کی دوسری جنگوں میں جناب رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کے ہمر کاب رہے تھے' امام کے پاس

آئے۔بڑھاپے کی وجہ ان کی پلیس آئھوں پراس قدر جھی ہوئی تھیں کہ انہیں

الفاكربا ندها مواتفا\_

امام نے انہیں و کھے کر فرمایا ۔"اے مرد بزرگ خدا آپ کواس عمل کی

جزائے خردے "میدان میں اے اور بیرجز پڑھا۔

'' بنوغفار' خندفاور بنی نزار جانتے ہیں کہ میں احمد مختاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہا ہوں ۔ا<mark>ے قوم!</mark> تم بھی اس نیک مرد کی مدد کروجن پر خالق خود

درووسلام بھیجنا ہے'اس کے بعد حملہ کر کے اس کا فروں کو ہلاک کیا اور جام شہادت نوش کیا۔

#### ما لك بن داؤد

جابر کے بعد مالک میدان میں آئے اور بیرجز پڑھا۔

" تمہارے مقابلے میں مالک شیر بن کرآیا ہے۔جس کی ضربیں سخت

ہیں وہ ان کی مدد کرر ہاہے جوطیب وطاہر ہیں اور اپنے خدا کی طرف سے ہر برائی سے یاک ہے اس سے ہی اجر لینے کا امید وارہے''۔

اس کے بعد جنگ کی ماٹھ ناریوں کو ہلاک کیااور خود بھی شہید ہوگئے۔

# موى بن عقبل (برادر حضرت مسلم)

مویٰ بن عقیل میدان میں رجز پڑھتے تھے۔ ...

"اے (یزید فوج کے ) بوڑھو! جوانو! میں تنہیں اس نیز ہ تلوار سے زخم لگاؤں گا میں تمام جنوں اور انسانوں کے امام اور ان کی بہو بیٹیوں کی مدد کرر ہا

موں اورا بے اس مل <mark>اپ خالق کوراضی کرر ہا</mark>ہوں جو پاک ومنز ہے '۔

اس کے بعد ملد کر کے ستر لعینوں کو ہلاک کیااور خود جام شہادت نوش فر مایا۔

#### احربن محرباتني

احدفے میدان میں آ کریوں رجز پڑھا۔

''آج اس تلوار کے ساتھ جومیرے ہاتھ میں ہے جس دین کو مانتا ہوں

اس دین کی اور این آن آقائی حمایت کرتا ہوں جوعلی علیدالسلام کا فرزند ہے'۔ اس کے بعد حملہ کر کے اس ناریوں کو جہنم رسید کیا اور بھرشہادت بائی۔ (اللہ کی ان برحتیں ہوں)

امام حسین کی بیکسی استغاشه امام هل من ناصر ینصرنا امام حسین کی بیکسی استغاشه امام هل من ناصر ینصرنا امام علیه السلام نے دائیں بائیں نظر دوڑائی این ساتھوں کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بیمنظر دیکھر فرمایا۔ "کیا کوئی ہے جواس وقت ہماری مددکو

کیا کوئی بہشت کا طلبگار نہیں جو ہماری حفاظت کرے۔کیا کوئی عذاب خدا سے نہیں ڈرتا جو ہمارے او پر رحم کرے۔کوئی ایسا : ررد دوست نہیں جو اس مصیبت کوہم سے دورکرے''۔اس کے بعد بیاشعار پڑھے۔

'' میں بی ہاشم میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ اعزاز فقط اور فقط میرے لیے ہے کہ میں علی و فاطر کا بیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میرے پچا جعفر طیار بہشت میں ہیں۔ ہمارے وسلے سے خدا وند تعالی نے ہدایت کو گراہی سے الگ کیا۔ ہم زمین پر خدا کے انوار ہدایت ہیں جن سے زمین روثن ہے۔ ہم حوض کو ترکے مالک ہیں اور اپنے دوستوں کو اس سے سیر اب کرتے ہیں۔ کی کو اس سے انکار نہیں ہے۔ تمام مخلوق خدا میں ہمارے شیعہ ہی ہمارے طرفدار ہیں۔ ہمارے وُشمن قیامت کے روز خمارے میں ہوں گے۔ اس کے لیے بہترین صلہ ہمارے وُشمن قیامت کے روز خمارے میں ہوں گے۔ اس کے لیے بہترین صلہ ہے جو بعد شہادت ہماری زیارت کو آئے گا۔ وہ صلہ بہشت عدن سے کم نہیں'۔

#### حربن يزيدرياحي

ام حسین علیہ السلام کے اس کلام نے حرکوا تنامتا ترکیا کہ وہ اپ بھائی فرۃ سے کہنے لگا۔'' حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہو کس طرح مدد کے لیے پکارر ہے ہیں کوئی شخص اگر پناہ مائے تواسے بناہ دینی چاہئے ۔ ان کے بیٹے بھائی اور ساتھی شہید ہو چکے ہیں ۔وہ خود تیروں اور تلواروں کے درمیان کھڑے ہیں ۔کیاتم

میرے ہمراہ ان کے پاس جانے کو تیار ہو؟ تا کہ ان کی حفاظت کریں۔ کیونکہ میدؤنیا فانی ہے اور اس کے رہنے والے بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ شاید ہم بھی شہادت کی سعادت یا سکیں " بھائی نے کہا۔ " مجھاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے"۔ حريين كرايين ياس آئ اوركها- "بيا الجهيين خداك عذاب اورجهنم کی آگ کو بر داشت کرنے کی طافت نہیں ہے۔ کل احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کو ہم اپنا مخالف بن<mark>الیں گے۔ کیاتم حسین علیہ السلام کونہیں</mark> دیکھتے۔ کیسے مدد کے لیے فرياد كررج عين اوركوكي ان كي فرياد نيس سن ما بيثا! آؤان كي طرف چليس ان کی مخالفت کے لیے وُسٹمن سے لڑیں مشاید اس عمل سے ہمیں شہادت کی سعاوت نصيب بوجائ "بينے نے كها" بردل وجان على " (ابن زیاد کی گرفت ہے بیخے کے لیے ) دونوں ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے نشکر کی طرف اس انداز سے نکلے جیسے حملے کا ارادہ ہو۔بعد میں حر گھوڑے سے اتر آئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بہنچ کرسر کو جھکالیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ یاؤں کے بوے لیتے تھے اور روتے تھے۔امام حسين عليه السلام في فرمايا-<u>''اےحر!اپناسراٹھاؤ''۔حرنے اہام کودیکھااور عرض کیا۔''مولا! میں ہی</u> تھا ج<mark>س نے آپ کوواپس جانے ہے منع</mark> کیا۔ جھے بیمعلوم نہتھا کہ ہیہ بدترین قو<mark>م</mark> آپ ہے ایسے پیش آئے گی۔اب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔مولا! میں آپ برا پی جان قربان کرتا ہوں مولا !میرے گنا ہوں کے مقابلے میں ہیہ قربانی نهایت حقر بے۔اب مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔مولا! کیامیری می توب قبول ہوسکتی ہے؟ \_' امام حسین علیہ السلام نے فرمایا <u>۔'' اگر تو اسی</u>نے کئے پر پشیمان ہے تو خداوند تعالیٰ ارحم الرحمین ہے۔ تیری تو بہ قبول کرے گااور تیری مغفرت کرے حر<u> کے بیٹے</u> کی شہاد<mark>ت</mark>

حضرت حراینے بیٹے کو لے کرمیدان میں آئے اور بیٹے سے کہا۔'' بیٹا!

8

ان ظالموں پر حملہ کرؤ'۔ بیٹے نے سخت جنگ کی اور سر لعینوں کو ہلاک کیا اور بعد میں خود بھی زخمی ہوکر شہید ہوگیا۔ حرنے بیٹے کی شہادت پر خوثی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔''خدا کاشکر ہے کہاں نے امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کرنے کی سعادت بخشی''۔

#### شهادت جناب مُر

اس کے بعد حرامام کے خدمت میں آئے اور عرض کی۔''مولا جھے مرنے گل اجازت دیجئے۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ سے زیادتی کی تھی۔اب چاہتا ہوں کہ آپ پر فدا ہوجاؤں''۔

امام نے کہا۔ 'اجازت ہے۔ میدان میں جاؤ ۔ خدا تمہاری نفرت کرے'۔ حرمیدان میں آئے اور بیرجز پڑھا۔

''اگر میں حسینؑ بن فاطمہ ہے جنگ کرتا تو خائن امیر بن امیر بن کرغدار قرار پاؤں گا اور میری روح ان (حسینؓ ) کو پریشان کرنے اور ان سے الگ ہونے پراوراس خائن کی بیعت کرنے پر مجھے ملامت کرتی ۔ ان (حسینؓ ) کی مدو

نہ کرنا پشیمانی ہے۔جواور کوئی بھی ان کی نفرت سے دست کش ہوں گے سخت پشیمان ہوں گے ۔ جمھے میرسخت نا گوار ہے کہ ایسے لوگوں (مسین اور اصحاب حسن کی سے معشر کھر ادار کی جن رظلم کی وار کھنر والاجی سے منحر فریش و میں

حسین ) سے پیٹھ پھراؤں کہ جن پرظلم کوروار کھنے والاحق مے منحرف شدہ ہے۔ (اے کو فیو!) اس جنگ سے بازر ہوورنہ تہمیں ایک قوی اور بہادر فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گااور ان کی جنگ کی اور ان کے حملوں کی تم میں تاب نہیں ہے۔ جوان

(حسین ) کی نفرت میں جنگ کرے خدااس کی روح کورجمت عطا کرے گا اور سیراب کرے گا۔ ان (شہداء کی لاشوں ) کی قبروں پر کھڑے تھے لیکن ہمارے جسم مکڑے کھڑے ہوتے محسوں ہوتے تھے اور آئھوں سے آنسورواں تھے۔ اپنی

ملاے ملائے ہوتے بھون ہوتے تھے اور آسموں سے آسورواں تھے۔اپی جان کی قتم! وہ الزائی کے میدان میں بہت بہادر ہیں جس طرح طاقتور شیر تیزی سے میدان کی طرف آتا ہے ہم شیرول پہلوان اپنی تلواروں سے فرزندرسول کی حفاظت ونھرت کررہے ہیں'۔ 87

اس کے بعد ایسا شاید حملہ کیا کہ ڈشمن کے کشکر کے درمیان پہنچ گئے۔ بوے بڑے ناموں بہلوانوں کوجن کی تعداد سوے زیاد کھی تہ تینے کیا اور امام کی خدمت میں واپس آئے۔ دوبارہ میدان میں آ کربیر جزیر ھا۔ '' بیموت ہے۔جوجا ہے کر'موت کا مزہ <mark>ضرور تک</mark>ھے گائے <mark>زنر مصطفیٰ صلی</mark> الله عليدوآ لدوملم اوران كى حرم كى حفاظت كرتا كه ش<mark>ايداينے اس كھيت (عمل) كاثمر</mark> یا لے۔ بقوم اینے پروردگار کی مخالف<mark>ت کر کے نقصان اٹھائے گی۔ بیجا ہتے ہیں کہ</mark> دین (اسلام کوختم کردین کیکن دین طاہر بظاہر موجود ہے۔ آل محمر کی ہلا ک<mark>ت کا</mark> ارادہ کئے ہوئے ہیں'اس حقیقت کے باوجود کہان کے جد قیامت کے روز شفاعت کرنے والے ہیں'' پھر حملہ کیااور کہا۔''اے اہل کوفہ!اے دغاباز و!تم نے اس امام کو کیوں دعو<mark>ت دے کر بلا یا تھاتم تو کہتے تھے کدان کی نفرت کریں گے۔</mark> کیکن جب وفت آیا تو ان سے دھو کہ کیا اور ان پر فوج کشی کر دی ۔ عاروں طرف <mark>ے آئبیں کھیرلیا اور وہ جہاں جانا چاہئے تھان کو جانے بھی نہ دیا۔اب</mark>تمہارے <mark>مقاملے کے لیےوہ تنہا ہا</mark>تی رہ گئے ہیں۔ یہودی'نصرانی'جانورسب یانی بی رہے ہ<mark>یں کیکن حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت برخم نے یا نی بندش کر دی ۔خدا کی قشم</mark> ! اہل بیت سے ایبا برتاؤ روار کھ کر پیغبر صلی اللہ علیہ و<mark>آ لہ وسلم کے غضب سے ڈر</mark> وتم کوکیا ہوگیا ہے؟ کیوں نہیں تبجھتے ؟ خداتمہیں روز قیامت پیاسار کھے گا اگرتم اینے سطلم سے بازند آئے اور تو پہند کی''۔اس کے بعد بلند آ واز ہے رونے لگے اور بیرجزیر ﷺ <u>گ</u>ے'' میں حرہوں اور بہترین مہما<mark>ن نواز ہوں \_ میں ا</mark>پنی تلوار ے ایسی <mark>ضرب لگا تا ہوں</mark> جو ہلاک کئے بغیر نہیں رہتی <mark>۔ میں اس</mark> کی نصرت کرر ہا ہوں جواس زمین پرسب سے بلند و بالا مر ہے والا ہے'' \_ پھر حملہ کر کے اس سے زیاد کا فروں کوواصل جہنم <mark>کیا عمر سعد بی</mark>د کھی کر بولا۔'' تم پروائے ہو۔اس کو تیروں کا نشانہ بناؤتا کہا*س کی کھ<mark>ال ایک چوزے کی مانند ہوجائے''*۔</mark> حرزخی ہوکرز مین برگر گئے ۔انہیں شہید کردیا گیا اوران کا سرکاٹ کرا ما<mark>م</mark> مین علیه السلام کی طرف بھینک دیا<mark>۔ آپ نے حرکا سر اٹھایا چہرے اور دانتوں</mark>

ے خون صاف کیا اور فر مایا۔ ' خدا کی تم ! تیری ماں نے تیرانا م حرکھنے میں کوئی فلطی نہیں کی ۔ تو دُنیا میں آزاداور آخرت میں سعادت معدے' ۔ پھر حرکی بخشش کے لیے بید عاما گل۔

" حربن ریاح کیما آزادمرد تھا۔ مرحبااے حراتو نیزوں کے باہم لل کر چانے ہیں۔
چلنے کے دفت سیند سپر ہوگیا۔ ای طرح بہادر اپنے سینوں پر تلواریں لیتے ہیں۔
آفریں اے حراکہ تونے بھے (حسینؓ) کی نفرت اس دفت کی اور اپنی جان قربان
کی جس دفت میں نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ دہ شخص ہدایت یا فتہ اور مخفرت یا فتہ ہے۔ جس نے میری نفرت کی "۔

## اال بیت کی جنگ

امام حسین علیه السلام نے دائیں بائیں نظری جب کوئی یارومددگار نظر نہ آیاتو فرمانے گئے '۔" واغر بتاہ واعطشاہ "کوئی ہے جوہماری مدد کرے! کوئی ہے جوہمیں پناہ دے! کوئی ہے جوہم رسول کی حفاظت کرے!"۔

سیصدائیس س کردو ماہ پارے خیوں سے پرآ مد ہوئے۔ بیددونوں امام حسن علیدالسلام کے فرزند جناب احمد و جناب قاسم ہے۔ دونوں نے پچاکے پاس آ کرعرض کیا۔ لبیک البیک! (ہم حاضر ہیں! ہم حاضر ہیں!) ہمارے آ قاہم آپ کے فرمان بردار و مطبع ہیں۔ خدا کا آپ پر درود و سلام ہو''۔ امام علیہ السلام نے دونوں بھیجوں سے فرمایا۔' بیٹا میدان میں جاؤاورا پنے جد کے خاندان کی حفاظت میں ایسی جنگ کروکہ ذیانہ تمہاری مثال نہ پیش کر سکے۔خداتمہاری مددکرے''۔

## حضرت قاسم بن امام حسنً

حضرت قاسم میدان میں آئے۔آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ وُسٹن کی فوج پر ایسا شاید حملہ کیا سر تاریوں کو ہلاک کیا۔اس دوران ایک ملعون نے چھپ کران پر ایساوار کیا کہ سرشگافتہ ہوگیا۔شدت زخم کی وجہ سے گھوڑے سے زمین پر منہ کے بل آئے اور پچا کو آوازی دی۔' بچا جان میری مدد کو آئے''۔امام نہایت تیزی

ے دہاں <u>بہن</u>چ ۔ دُ<del>شمنوں کو دہاں ہے ب</del>ھگایا۔۔ جنا<mark>ب قاسم زخموں سے چورز مین</mark> پر یاؤں ماررہے تھے۔ای حالت میں روح قبض عضری سے پرواز کر گئی۔امام حسین علیہ السلام نے لاش کو گھوڑے پر رکھا اور فرمانے گئے۔''خداوند! تو بہتر جانتا ہے کہان (دشمنوں) نے ہمیں دعوت دے کر بلایا۔اس کے بعد ہمارے خلاف محاذ بنا كرسب الحقے ہو گئے ۔خدایا! تو ان برآ سان سے یانی نہ برسا اور انہیں اپنی رحت ہے محروم کردے۔خدایا!ان کے اتحاد کو بارہ یارہ کردے ۔انہیں مختلف گروہوں میں تقتیم کردےاوران کے حاکموں کوان <u>سے را</u>عنی ندر کھے خداوند!اگر دُنیا میں <sup>فتح</sup> ہمارے نصیب میں نہیں تو آخرت میں اسے ہماری کامیا بی قرار دے اوران ظالم <del>قوم ہے ہماراانقام لے'</del>۔ <del>پھر جناب قاسم کودیکھ کررونے لگے</del>اور فرمایا۔'' خدا کی قتم! تیرے بچاپر میام انتہائی گراں ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرے پچا جواب نددے سکے (تیری مددنه کر سکے ) بیٹا آج کے دن تیرے پچا کے مددگار کم بیں اورظلم کرنے والے بہت ہیں۔ 'اس کے بعد جناب قاسم کی لاش کولا کر اہل بیت کے دوسرے جوانوں کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا حضرت احربن امام حسن <mark>جناب قاسم کے بعدان کے بھائی احدین</mark> کی عمرسولہ سال تھی می<mark>دان میں</mark> آئے اورای سواروں کو ہلاک کیا۔اس کے بعداس حال میں پچاکے یاس آئے كدوونون آئكھيں بياس كى شدت ہے اندردهنس گئى تھيں۔ كہا۔ '' بچيا جان! كيا یانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ کہ بی کرخدااور رسول کے دُشمنوں سے لانے کی کیچھ طافت آ ج<mark>ائے ؟''۔امامؓ نے فرمایا ''بیٹا تھوڑا اورصبر کرو ۔نا ناختہیں اییا</mark> سیراب کریں گے کہ بھی بیاں محسوں نہ ہوگی''۔ چنانچراحمد دوبارہ میدان میں آئے اور بیرجز پڑھا۔''میں اتنا اور صبر

کروں گا کہ مجھےموت آ جائے۔میری روح وبدن جہاد کے لیے تیار ہیں۔میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کو ڈراؤں گا مجھے جنگ میں کوئی خوف وخطر نہیں 7

ہے'۔ پھرددبارہ ایساشدید تملد کیا کہ بچاس سوار مزید آل کے اور بداشعار پڑھے۔

" تم پر احمد مختار صلی الله علیه و آله وسلم کے فرزندوں کی ایسی کاری ضربیں الله علیه و آله وسلم کے فرزندوں کی ایسی کاری ضربیں تمام کتی ہیں کہ جوشیر خوار بچوں کو بھی بوڑھا کردیتی ہیں۔ یہ تیز تلوار کی ضربیں تمام

ن بن مر بر براہ ہوں میں براہ ہوں کا بیان کے بعد ایک مرتبہ پھر ملد کیا اور ساٹھ سوار کا فروں کونیست و نابود کردیں گی' ۔اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ملد کیا اور ساٹھ سوار فی النار کئے بہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوکر شہادت یائی ۔

# حضرت ابوالفصل عباس عليه السلام

جب امام حسین علیه السلام اور ان کے ساتھیوں پر بیاس کا غلبہ ہوا تو امام حسین نے بیائی کا غلبہ ہوا تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباسؑ او فر مایا کہ اہل میت کے مردوں کو جمع کر کے ایک کنوال کھودو۔حضرت عباسؓ! نے تعمیل ارشاد کی لیکن افسوس اس میس سے پانی

ایک انواں طودو۔حضرت عباس! بے میں ارتبادی بین اسوں اس س سے پان ند نکلا تب امام حسین علید السلام نے فرمایا۔'' بھائی فرات پر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ یانی لاؤ''۔

۔ حضرت عباسؓ نے تعمیل تھم ک<mark>ی اور چنداصحاب کے ہمراہ فرات</mark> کی طرف

ے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں دیکھر پوچھا۔'' تم کون لوگ ہو؟'' کہا۔''ہم حسین علیہ السلام کے صحافی ہیں'' پوچھا۔''کیا چاہتے ہو؟'' فرمایا ۔''ہم

پر پیاس کا غلبہہے اور ہمارے لیے سب سے زیادہ افسوس ناک چیز امام حسین علیہ السلام کی تشکی ہے''۔

بین کران سب لعینوں نے یکبار گی جملہ کیا۔ حضرت عباس اور اصحاب نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا اور دُسمن کے پچھسپاہی ہلاک ہوگئے۔اس وقت

حفزت عبائ نے بیر جزیڑھے۔ ''ہم ہدایت یا فتہ دل کے ساتھ اس قوم کو ہلاک کررہے ہیں۔ دختر پیغمبر''

کے فرزند کی مدد کررہے ہیں تم پراس لیے تلواروں کے وار کررہے ہیں تا کہ تم میں میں میں میں اسلامی میں ایک میں ہواری میں ہواری میں اور مجھے

ہمارے آتاومولا کے مقابلے ہے دستبردار ہوجاؤ می<mark>ں عبا</mark>ئ ہوں اور مجھے حضرت علی مرتقنی علیہ السلام کے خاندان کی محبت ومودت کی تائید حاصل ہے'۔ اس کے بعد دُسمن پرایا سخت جملہ کیا کہ پھوڈشمن ہلاک ہوگئے اور پھو دائیں بائیں بھاگ گئے۔اس وقت حضرت عباس پیر جز پڑھتے تھے۔' میں موت ہے ہرگز نہیں دُرتا۔ جوجا ہے آ جائے۔ میں موت سے ملا قات کے لیے خود چل کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی جان کواس پاک جان کے حوالے کردیا ہے۔ میں جنگ میں صبر کے ساتھ ٹابت قدم رہنے والا ہوں تا کہ (دُسمُن کے )سرجدا کروں اور جم میں صبر کے ساتھ ٹابت قدم رہنے والا ہوں تا کہ (دُسمُن کے )سرجدا کروں اور جم میں حکمٰ سے کروں۔ میں عباس ہوں۔ جنگ میں مخت سے (دُسمُن کا) سامنا کرتا ہوں۔

## حضرت عباس كانهرمين داخل مونا

دُستمن کو بھا کر حضرت عباس نہر میں داخل ہوئے اور ایک مشکیزہ جو ساتھ لائے تھے پانی سے بھرلیا۔ایک چلومیں پانی بھرا کہ پیکن کیکن امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی اور فر مایا۔''اے میری زندگی!!حسین' کے بعد تیری کوئی قیمت نہیں ۔اس کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا چاہئے ۔حسین تو موت کا کر وا گھونٹ نگل رہے ہیں اور تو ٹھنڈ اپانی پینا چاہتا ہے۔میرادین ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا کرتے ہیں ترکز اس کی اجازت نہیں دیتا کے دیکام سز اوارہے''۔

## حضرت عباسٌ کی جنگ

حضرت عباس گھاٹ ہے باہر آئے تو چاروں طرف سے تیروں کی ایک بارش ہوگئ کدان کی زرہ مرغی کے چوزے کی طرح نظر آنے گئی مبرص بن شیبان تعین نے حملہ کر کے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے تلوار بائیں ہاتھ میں لے کر حملہ کیااور بیرجزیڑھا۔

'' خدا کی نتم <mark>اگر میرابایا</mark>ں ہاتھ بھی جدا کردیں تو بھی میں اپنے ا<mark>س اہا م</mark> کی حمایت کروں گا جوسرا پا بمان ہے 'جو حضرت فاطمہ کا میٹا ہے۔ میں اللہ اوراس کے پیغیر <sup>م</sup>را بمان رکھتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں''<mark>۔</mark>

حفرت عباس فے اس جلے میں بہت سوں کونی النار کیا اور مشک

کاندھے پرد کھے ہوئے آگے بڑھے۔اس دنت عمر سعدا ہے گئر ہے اس طرح مخاطب ہوا۔ 'تم پر افسوں! مشک کو تیروں سے چھانی کردو۔خدا کی تشم اگریہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو ہم میں سے ایک بھی زندہ ندیجے گا''۔

چنانچیر حفرت عباس پر دخمن نے ال کر شدید حملہ کیا ۔ کیکن حضرت عباس ہے ایک سواروں کو ہلاک کر دیا عبداللہ بن یزید شیبانی نے با کیس بازو پر وار

ے ایک موال مواروں وہلات مردیا۔ سبراملد بن پر بیر سبان ہے ہار د پر در ر کر کے اسے بھی جدا کر دیا۔ حضرت عبائ نے تلوار کواپنے ہونٹوں میں دبایا اور اسی

شدت ہے حملہ کیااور میرجز پڑھا۔

''اےنفس!ان کا فرو<mark>ں ہے نہ ڈر۔ تیرے لیے</mark> رحمت خدائے جبار ک<mark>ی</mark> خ<mark>وشخبری ہے ۔ وہی</mark> رحمت جو پاک پیغیبر اوران کی نسل پر سامیڈ گن ہے ۔ انہوں نے ظام

<mark>اپخ</mark>ظلم <u>سے میرادایا</u>ں ہاتھ الگ کردیا۔(اور بایاں بھی) خدایا!انہیں جہنم کی جلتی آگ میں ڈال دے''

آپ نے اس حالت میں کہ دونوں بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا سخت حملہ کیا۔ای دوران ایک لعین نے ایک آہنی گرز آپ کے سرمبارک پراس زور

سعد عاما کہ سر شکافتہ ہوگیا اور آپ زین سے زمین پر آگئے ۔اس وقت مولا کو

یکارا۔ ''یا ابا عبداللہ! خداحافظ! ''جونی امام علیہ السلام کے کانوں تک حضرت

عبال کی بیر واز بینی آپ نے ۔ ' ہائے بھائی ! ہائے عبال ! ہائے میری جان وول!' کہتے ہوئے میری جان وول!' کہتے ہوئے وُشن پر حملہ کیا ۔ وشن کو دور کر کے بھائی کے پاس آئے۔

وری بھوڑے پرلا دکر خیمہ میں لائے۔لاش زمین پرر کھ<mark>دی اوراس زور ہے گریہ کیا</mark> انہیں گھوڑے پرلا دکر خیمہ میں لائے۔لاش زمین پرر کھ<mark>دی اوراس زور ہے گریہ کیا</mark> کہ تمام مردوزن گریہ کرنے گئے۔ بعد میں فرمایا۔''خدامتہیں جزائے خیردے! تو

کریں ہر اکسا چھا بھائی تھا۔تونے خداکی راہ میں جنگ کرے حق جہادادا کیا''۔ میراکسا اچھا بھائی تھا۔تونے خدا کی راہ میں جنگ کرے حق جہادادا کیا''۔

## حضرت على اكبر

اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں آئے اور بیر جزیز حا۔ "میں حسین بن علی علیہ السلام کا بیٹا علیؓ ہوں ۔خانہ خدا کی قتم! ہم ہے

زیدہ کوئی پنیمبرگا <mark>حائ نہیں۔ میں</mark> تلوار ہے اس قدر ضربیں لگاؤ<mark>ں گا کہ میری تلوار ·</mark>

کند ہوجائے گی ۔ کیونکہ بیضر بیں ایک ہاشمی مرد کی ہیں <u>۔ نیزے سے اسنے وار</u> کروں گا کہ ٹمیڑ ھاہوجائے گا''۔ پھرآ <mark>پ نے باغیوں پرانیاحملہ کیا کہ ایک سوائی</mark> ؤشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ایک تعین نے جو چھیا بیٹھا تھا آپ کے سر پرای<mark>ک لوہے کا</mark> گرز مارا \_آب زین سے زمین پر آگئے اور باپ کو پکارا \_' بابا! خدا حافظ!میرا آ خری سلام لیں \_ بیمیر <mark>ے نا نا رسول الله ع</mark>یں \_ بیمیر ے دا داعلی عیں \_ بیمیری <mark>دادی فاطمه سلام الله علیھا ہیں ۔ بیس</mark>ب مجھے کہتے ہیں بیٹا جلدی آ ؤ ۔ یہال ہم سبآب ك مشاق بي"-جونبی حضرت علی اکبرشہید ہوئے تمام خیموں میں مستورات کے رونے کی آوازیں بلند ہو کیں ۔حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کی فرمایا ''ابھی رونے کو بہت وقت ہے''۔ایک سردآ و کیپنجی ۔اس کے بعد آ پ نے نانا (رسول الله صلی الله علیه وآله ) کی قبامنگوا کر زیب تن کی اور آ تخضرت می زره' نفاضل' اورعمامه' سحاب' زیب تن کئے ۔ ذوالفقار ہاتھ میں لی اور گھوڑے برسوار ہوئے ۔ دُشمنوں پرحملہ کر کے حضرت علی اکبر کی لاش سے دو<mark>ر</mark>

ا اور ورسے پر وراد ہوئے۔ ورس کی جمہ رہے کون اور غبار صاف کیا اور فر مایا۔ ''خدا تیرے قاتل پر لعنت کرے۔ میالوگ خدا اور رسول کے ساتھ کس قدرظلم کررہے ہیں''۔اس صدے ہے آپ کی آئیسیں آنسوؤں سے تر ہوگئیں۔

#### حضرت <mark>زیرب کوحضرت علی اکبرکی موت کا صد مه</mark> حمد بن سلم کے دوالے سے عمارہ بن سلیمان اس طرح روایت کرتا ہے۔

''میں نے دیکھا کہ ایک خاتون حسین علیہ السلام کے خیموں سے باہرآئی اور یوں پکاری۔'' ہائے میرے بچاہائے میرے شہید! ہائے میری بیچارگ! ہائے مری نے مصرور المام میں المام میں المام میں معرور میں میں میں المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں

میری غربت! ہائے میرے جان ودل! کاش بیدن ویکھنے سے پہلے میں نابینا ہوگئ ہوتی۔

کاش میں مٹی میں مل گئی ہوتی!"۔امام تیزی ہےان کی طرف گئے اور خیمہ میں واپس بھیجا۔میں نے ان کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بیزینٹ بنت علیٰ ہیں۔امام حسین علیہا<mark>لسلام انہیں روتا دیکھے کرخود بھی رونے لگے اور فر مایا \_وانا الیہ راجعون \_ بھر</mark>

ا م حسين عليه السلام نے ميٹے (علی اكبر) كواسين زانو پر ليا اور فر مايا\_" بيٹا! تم كودنيا ے غموں سے نجات مل گئی اور آرام کی جگہ بڑج گئے ہو۔ تمہارابا پ پیچھےرہ گیا ہے دیکھو کبتمہارے پا<mark>ں آتاہے؟"۔</mark>

## حضرت على اصغر

ا مام ال<mark>ہں ام کلثوم کے خیمہ میں آئے اور فر مایا۔''بہن! میں اپنے ششما</mark> ے کمتعلق تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا کیونکہ میا بھی بہت چھوٹا

<mark>ہے۔حضرت ام</mark> کلثوم نے فر مایا۔''اے بھائی!اس بیجے نے تین روزے ی<mark>ا نی تک</mark> نہیں بیا۔اس کے لیے تھوڑ اسایانی کسی <mark>طرح لا</mark> کیں''۔امام بیچے کو گود <mark>میں لے کر</mark> فوج اشقیاء کی طرف آئے اور فرم<mark>ایا ۔''تم لوگ میرے بھائی بھی</mark>جوں اور اصحا<mark>ب کو</mark>

قتل کر چکے ہو۔اب سوائے اس معصوم <u>بیج کے میرے پا</u>س کچھ ہاتی نہیں رہا۔ بیہ پیاس کی شدت <del>سے نڈھال ہے۔ایک گھونٹ یانی اسے</del> پلادو''۔امام کایہ کلام ابھی

جاری تھا کہادھر<mark>ے ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ بچے کی گردن ایک طر</mark>ف ہے کاٹ کردوسری طرف ہے نکل گیا۔راوی کہتا ہے کہ یہ تیرایک لعین قدیمہ عامری

نے چلایا تھا۔امام حسینً نے بیچے کی گردن کا خون اینے ہاتھ میں لیا اور آسان کی <mark>طرف پھنکا اور فر مایا۔''خدایا! میں اس قو</mark>م پر تخبے گواہ کرتا ہوں جنہوں نے بیع ہد

کیا ہوا ہے کہ تیرے نی کے خاندان کے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

#### حضرت عل<mark>ی اصغر</mark>کی شهادت پرخیموں میں قیام<mark>ت</mark> ا مام علیدالسلام اس معصوم <u>سبلے کی لاش خیموں</u> میں اس طرح لائے کہ اما<mark>م</mark>

کے <u>سینے پرشیرخوار بچ</u> کا خون بہ<mark>در ہاتھا۔یج کی لاش ح</mark>ضرت ام کلثومؓ کودے کر <u>بہت روئے اور فرمایا ۔'' پروردگار! اب مجھے تنہا نہ چھوڑ ۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا</u>

کردی ہے۔ ہمیں بے بس بنادیا ہے۔ بیاسے اس عمل سے بزید کوخوش کرنا جا ہے ہیں ۔میرا بھائی عباس اکیلا مارا گیا اورا پے خون <mark>میں نہایا ہوا میدان میں پڑا ہے۔</mark>

تیری ہی ذات ہے جوان دُشمنوں کوٹھکانے لگا علی ہے''<mark>۔</mark>

#### امام حسین علیدالسلام کا بیبیول سے وداع ہونا

ا ما علیه السلام نے بکارا۔ 'اے ام کلثوم! اے زینب! اے

سكيز! احرقيد العاما تكدا الصفيد! خداما فظ! ميآپ

ے میری آخری ملاقات ہے''۔ حضرت ام کلثوم نے کہا۔''اے بھائی! گویا آپ

مرنے کو تیار ہیں؟" \_ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا \_ "بہن ! وہ کیسے موت کے

لیے تیار نہ ہوجس کا کوئی مونس وہمدر د ندر ہا ہو''۔ جناب ام کلثوم نے عرض کی۔ ''اے بھائی! پھر ہمیں نانا کے باس مدینہ بھیج دو''۔امامؓ نے فرمایا۔''اگر

قطایرندے کا (شکاری) تعاقب نه کرے تو وہ سوجا تا ہے''۔ بین کر حفرت سیکند

رونے لگیں ۔امام حسینً نے انہیں اپنے سینے سے لگا کران کے آنسو پو تھیے اور

فرمایا۔''میٹاسیکنہ ! میرے مرنے کے بعد حمہیں رونا ہی رونا ہے۔(اس وقت) میری زندگی میں اپنے ان حسرت بھرے آنسوؤں سے میرا دل نہ دکھاؤ۔ہاں

میرے مرنے کے بعد تنہیں رونے کا اختیارے '۔

# لشكرفاسق وفاجراورامام حسين عليه السلام

امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آ کرلٹنگریوں کو یوں خطاب فرمایا۔

"مم جھے کیوں برسر پیکارہو۔ کیامیں نے کسی حق سے انحراف کیا ہے؟ یامیں نے کو کی سنت بدلی ہے۔ یامیر بعث کے اصول توڑے ہیں؟" جواب ملا ""آ ہے کے

والد كساته وسفنى كى دجه على مركب من جناك كرد ب مين جنهول في مارى باب دادا

کو بدروجنین میں انجام موت تک پہنچایا''۔حضرت نے بین کرسخت گرید کیا اور دائیں بائیں نظر کی ۔کوئی یارو مددگار دکھائی نددیا۔کوئی خاک پر ماتھے کے بل

یڑا تھا تو سی کوموت نے خاموش کردیا تھا۔امامؓ نے انہیں پکارا۔'' اےمسلم بن عقیل!اے ہانی بن عروہ!اے حبیب<mark>!بن مظاہر!اے زہیر بن قین!اے بزیدا بن</mark>

مظاہر!اورائے میرے بہادرو!میدان جنگ کے شہبوارو! میں تمہیں پیکارر ہاہوں۔ تاریخی مند میں میں میں میں ایک کے شہبوارو! میں تمہیں پیکار ہاہوں۔

تم جواب كيون نبين دية ؟ مين تهي<mark>ن بلار بابون عم سنة كيون نبين؟ (شايد)</mark>تم

سورے ہو۔ ہیں تہمیں اٹھانا چا ہتا ہوں ۔ لیکن کیا تمہارے دل اپنے امام کی محبت

ے خالی ہوگئے ہیں کہ اس آ واز پر لبیک نہیں کہتے ؟ بیر حم رسول اللہ تمہارے بعد
کمزورولا چارہو گئے ہیں اے غیرت مندو! اٹھواوران سرکشوں کو حم رسول خدا سے
دور کرو۔ لیکن افسوس! گردش زمانہ نے تم سے مرکیا ہے ورنہ تم لوگ مجھے کب
چھوڑ نے والے تھے اور میری اس پکار پر بھی خاموش ندر ہتے ۔ تمہاری جدائی مجھ پر
شاق ہے ۔ ہیں بھی عنقریب تمہارے پاس آیا چا ہتا ہوں ۔ "اناللہ وانا الیہ

اس کے بعد بیاشعار پڑھے۔''بیالی قوم ہے کہ جب کوئی مشکل میں انہیں پکارے' چاہے تندو تیز سواروں کے گھیرے میں ہوں۔اپنے جسموں کوزرہ میں لیک کر جان قربان کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جاتے ہیں۔ حسینً کے مددگار کیسے کیسے جوان تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کرکے بہشت کے لباس زیب تن کرلیے ہیں'۔

اس کے بعد آپ نے قلب کشکر پرایاسخت تھا کیا کہ ڈشمن کی فوج تتریتر ہوگئ اورا کیک ہزار پارٹی سوسواروں کونی النار کیااور خیمہ کی طرف واپس آئے اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔'' یہ قوم خدا کی نافر مانی کر کے اس کے اجر و تواب کی مستحق نہیں رہی اور اپنے بغض و کینہ کی وجہ ہے گہتے ہیں کہ ہم حسین کو بھی ان کے ساتھیوں کے پاس بھیج دیں گے۔ ہم پرصداف ہوں اے ملعون قوم! تم سب حسین کے مقابلے کر چمج ہوکر آئے ہو۔اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی قصور کیا تھا بلکہ اس لیے کہ میں دوانوار کا پر قو ہوں۔ایک میرے والدعلی علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہیں دوسرے خود یہ فیمرگی ذات جو حسب ونسب کے لئاظ سے باشی ہیں اور تمام عالمین دوسرے خود یہ فیمرگی ذات جو حسب ونسب کے لئاظ سے باشی ہیں اور تمام عالمین

پربرگزیدہ ہیں۔میرے پدرگرامی آفتاب ہیں تو مادرگرامی ماہتاب ہیں اور میں ان دو آفتاب و ماہتاب کا درخشاں ستارہ ہوں ۔الی نکھری ہوئی چاندی جس پرسونے کا چکدار ملمع ہے۔الی کھری چاندی ہوں 'ایسے دوسنہرے دریاؤں کاموتی ہوں جس کے اندر سنہری اور سفید انوار کی چک ہی چک ہے۔کون ہے جومیرے جد

کے مثل ہواور کس کے بزرگان میرے بزرگان جیسے ہیں م<mark>یں دوعظیم ہستیوں کا</mark> فرزند ہوں حِق کی فقم میری ماں زہراً ہیں اور میرے <mark>والدوہ ہیں جن کی اطاعت</mark> جن وانس پر فرض ہے۔خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل وتقو کیٰ کے لیے مخصوص کیا ہیں ان دو نوروں کا نورہوں ۔خدادند تعالیٰ نے میر ےوالدعلیٰ اورجدرسول ً کی بدرو مین میں نصرت فرمائی ۔وہ وہی علی مرتضی میں جنہوں نے دو حرموں کی مرداری کی مفدا کی عبادت بھین سے کی مجبکہ تمام قریش لات وعز کی بتوں کو ب<mark>وجتے تھے قریش دو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور علی دو قبلوں کی طرف رخ</mark> كركے نماز يڑھتے تھے۔ رسول اكرم كے ساتھ سات سال تك نماز يڑھى جبكدان دونوں کے علاوہ روئے زمین پر اور کوئی مسلمان نہ تھا۔ وشمنوں کے منصوبوں کے خلاف اسلام کے ا<mark>صول نمایاں کئے ۔ وہ و دھاری تیز تکوار کے مالک تھے</mark>۔لات (بت) كرسامني بهي ايك لمحقر يش كرساته نبين جفك وه ان بهادرول ك ساتھ بدرو خنین کے میدان میں آئے تھے بنوں کوچھوڑ کرمنبریہ جاکراس خدا کی حمد وثناء بیان کی جس کی حمر کرما ہم سب پر ( تا قیام قیامت ) جب تک سورج اور چانمر آسان پرروش ہیں واجب ولازم ہے۔ایے حملوں سے دونوں لشکروں کے مد بوش كافرول كانشرك كاث كردكه ديا ين اس (خداكى ) آكه اور (خدا کے ) کان لیمنی ملی ) کا بیٹا ہوں کہ شرق ومغرب کے لوگ انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ہم شرق ومغرب کے مالک یا نچ اصحاب کساء میں ہیں اور چھٹے جرائیل ہیں۔ خانه کعب عرفات مشعر الحرام ماری وجه عقائم محد ممام خوبیال ماری وجه فخرومبابات كرتى بيں \_اپخ حسب ونسب سے ہم اس بلند مقام كے مالك بيں \_ خداوند حرین جوسارے جہان کا خالق ہے انہیں (علی کو) جزائے خمر دے جودین کی ری ہیں ۔اس کےعلاوہ حوض کوڑ کے مالک اور مونین کے لیے عزت وا کرام کا سبب ہیں ان کی ہیبت ہے دستمن کی صفیں بھر جاتی ہیں۔ان کے عمل اس دُنیا میں ایسے متاز تھے جیسے حالت رکوع میں این انگوٹھی صدقہ میں دے دی <mark>۔</mark> انہوں نے حنین کی اڑائی میں مدمقابل آتے والے لشکر کے پا**س اکھاڑ دیئے۔ا**ہے

ھیعان پیغیبر طدا! خوش رہو کہ کل قیامت کے رو زحوض کوڑ سے سیراب ہونے والے آپ کولوگ ہی ہوں گے ان پر خدا کا درودوسلام کہ انہیں حسن اور حسین جیسے فرزندعطا کئے''۔

## امام حسین علیه السلام نهر فرات میں

اس کے بعد مولان ان باغیوں پرایسا حملہ کیا کہ آئیس فرات کے گھاٹ سے دور کر دیا اور نہر میں داخل ہوگئے۔آپ کا گھوڑا بھی چونکہ پیاسا تھا۔آپ نے جب یانی کی شونڈک محسوس کی تو اپنا سرمبارک جھکایا تاکہ یانی پیمیں لیکن دل نہ

عالم - پھرآپ نے اتنا انظار کیا کہ کم از کم گھوڑ اتو سیراب ہو جائے ۔ است میں ایک آواز سنائی دی ۔ است میں ایک آواز سنائی دی ۔ احسین ایک منوں نے جیموں پر حملہ کرویا ۔ جلد خیموں کی

طرف آئیں!"-حضرت نے چلوسے پانی گرادی<mark>ا اور خیموں کارخ</mark> کیالیکن وہاں کوئی دشمن موجود نہ تھا۔ س<u>بھے گئے کہ بی</u>دھوکا ہازی تھی۔ دوبارہ نہر کارخ کیا۔اس

مرتبہ حفزت نے بیاشعار پڑ<mark>ھے۔''اگرروزی کی تقسیم مقرر ہو چ</mark>ی ہے تو انسان اس میں کم کوشش صرف کرے۔اگر مال جمع کرکے یہاں ہی چھوڑ نا ہے تو پھراس کے

خرچ کرنے میں بخل کیا؟ اگرجم موت کے لیے خلق ہوئے ہیں تو پھرراہ خدامیں جان دینا بہتر ہے۔ اے اہل میت رسولخداً! تم پر خدا کی سلامتی ہمیشہ رہے۔ میں

ب میں اور کے بیاس سے جارہا ہوں۔ میں ہرمنافق کا فرملعون کود یکھتا ہوں کہ وہ این جہالت کی بناء پر ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔خداوند تعالی کی حلم و ہر د باری نے

العام المراب ال

کونکہوہ کریم اور طیم (عذاب دیے میں) جلدی نہیں آتا۔ افسوں ان پرجنہوں نے خدااور پیغمبر کے احکام سے انکار کیا۔وہ (خدا) جیسے چاہتا ہے کرتا

ئے۔

# امام حسين كادوسراحمله

آپ نے دوبارہ بخت حملہ کیااور دائیں بائیں ہے شار ملعونوں کو تہہ تیخ کیا

<mark>نمر لعین بیمنظرد مکھ</mark> کرعمر سعد ملعون کے پاس آیا اور کہا۔'' بیہ جوا<mark>ن مردا پی اس جنگ</mark> <mark>میں ہم میں سے ک</mark>ی کوزندہ نہ چھوڑ ہے گا''۔ پھر کیا کرنا چاہئے؟'' یشمر بولا <u>'</u>''لشکر <mark>کوتین دستوں میں</mark> بانٹ دو \_ایک دسته تیروں \_دوسرا نیزه ا<mark>ور تیسرا آگ اور</mark> بچفروں سے مکبارگی حملہ کریں''۔ چنانچہ اس پڑمل کیا گیا۔ پچھ کشکری تیر چلا رہے تھے' کچھ نیزوں اورتلواروں <mark>سے ضربیں لگاتے تھے یہاں تک کہ ح</mark>فرت کا جسم زخموں سے چورہوگیا نے کی ملعون نے ایک تیرے حضرت کے مطرکونشانہ بنایا اور آپ زین پر شرہ سکے اور زیمن پر آگرے۔اس حالت میں کہ خون میں نہائے ہوئے تھے می<mark>کھی روایت ہے کہ بیر تیرخولی نے نہیں بلکہ ابوقد امہ عامری نے چلایا</mark> تھا۔امام نے اپنے گلے سے تیرکواپنے ایک ہاتھ سے تھنچ کر نکالا اورخون اینے چلو میں لے کراپنے چیرےاورڈ اڑھی کولگایا اور فرمایا۔''ای حالت میں اپنے جد<mark>ے</mark> ملاقات کروں گا اور اس ظلم کی شکایت ان ہے کروں گا''۔اس کے بعد آپ عثی طاری ہوگئی عثی ہے ذراافا قد ہواتو اٹھنے کی کوشش کی تا کہ دوبارہ جنگ کریں لیکن اٹھ نہ سکے۔آپ نے سخت گر بیرکرتے ہوئے فرمایا۔"ہائے میرے نانا!ہائے میرے باباعلی علیہ السلام! بائے میرے بھائی حسن ! بائے میری پیاس! بائے میری غربت! ہائے کوئی مددگار نہیں رہا! کیا میں اس مظلومی کی حالت میں قبل ہوجاؤں گا؟ جبکہ میرے جدمحم<sup>م مصطف</sup>ق ہیں۔ کیامیں پیاساقتل کیا جاؤں گا جبکہ میرے باباعلی مرتضٰی م ہیں۔میری حرمت یا مال ہور ہی ہے۔ جبکہ میری مادرگرامی فاطمہز ہرا ہیں''۔ پھر دوبارہ غشی طاری ہوگئ اس حال<mark>ت میں تین گھنٹے بےحس وحرکت</mark> پڑے رہے الشکریوں کو تعجب اور حیرت تھی میرند معلوم ہوتا تھا کہ آپ زندہ ہیں یا روح پرواز کرگئی۔ایک شخص جس کا تعلق کندہ قبیلہ ہے تھا قریب آیااور آپ کے سر برایک ایسی سخت ضرب لگائی که شگافته موگیا،خون چیره اور ڈاڑھی پر بہنے لگا۔سر ے خوداور پکڑی زمین پرگر گئی جے اس کندی نے اٹھالیا۔امام نے اے بددعادی اور فر مایا\_' تواسین اس ہاتھ سے نہ کھا سکے نہ بی سکے اور اسے کہا'' حسین کی پگڑی اورخود من خون صاف كرد ك"رزوجه في كهار" زوجه في كهار" وائ بوته لا يوت

نے حسین علیہ السلام کوئل کر دیا اور ان کا اسلحہ لئے پھرتا ہے۔خدا کی قتم! اب نہ تو میراشو ہر ہے نہ میں تیری بیوی ہوں ۔اب میں اور تو ایک جھت کے ینچنہیں رہ

مین کراس نے زوجہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اُٹھایا تو اس کا ہاتھ ایک میخ سے جانگرایا اور وہیں اٹک گیا۔ بیو<mark>ی اس پر چھپٹی اور اس کا پورا ہاتھ کہنی تک کاٹ</mark>

ڈالا اور وہ مخض ہمیشہ کے لیے دائیں ہاتھ سے محروم ہوگیا اور فقیر بن گیا۔ (خداکی

لعنت ہوا<mark>ں مردود پر)</mark>

امام حسین علیه السلام کی خون می*ں نہائے ہوئے نما زعصر* امام حسین تین گھنٹے تک اس طرح خون میں تر بتر زمین پر بے حس

وحرکت پڑے رہے۔ فرماتے تھے۔ ''م<mark>یں تیری تضاو</mark>قدر پرصبر کرتا ہوں۔ تیرے

سوا کوئی معبودنہیں ۔اے ہر فریادی کے فری<mark>ادرس! ''۔ا</mark>س دوران حیالیس سیا ہی آپ کی طرف بڑھ۔ ہرایک آپ کا سرجدا کرکے لے جانا چاہتا تھا۔ عمر سعدنے

ان ہے کہا۔

وائے ہوتم پر ۔جلدی سے سرجدا کرو''۔جس نے سبقت کی وہ شیث بن ربعی تھا۔ تلوار لئے نز دیک آیا تا کہ سرقلم کرے۔ امامؓ نے ذرای آئکھ کھ<mark>ول کراس</mark> کی طرف نظر کی تو خوف ہے ت<mark>کواراس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دور بھاگ گیا۔</mark>

وه كهتاتها ـ

''اے عمر سعد! تجھ پرلعنت ہو ۔ تو خودتو حسین کے آل اور ان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے دورر ہنا جا ہتا ہے اور مجھ سے بیکام کرانا جا ہتا ہے۔خدا کی پناہ

ا يحسين اكرتمهار ي خون مرزيًا مواخدا كرما من جاؤل "منان بن الس نے اس سے بوچھا۔ " تیری مال تیرے ماتم میں بیٹے اور تیری قوم مجھے زندہ نہ

حسینً کے قل سے کیوں واپس بلٹا؟"۔شیث بولا۔" وائے ہو تچھ پر۔

انہوں نے اپنی آ تکھیں کھول کر مجھے ایسے دیکھا جیسے رسول اللہ کی آ تکھیں کھلی

ہوں۔ مجھے رسول اللہ ی مشابہ مخف کوئل کرنے میں شرم آئی ''۔سنان نے کہا۔
'' تجھ پرلعنت ہو۔ تلوار مجھے دے۔ میں اے قل کرنے کا زیادہ اہل ہوں'۔ چنا نچہ
تلوار لے کرچاہا کہ سرجدا کرے۔ حضرت نے نظر کی تو سنان کے بدن پر رعشہ
طاری ہوگیا۔ ہاتھ ہے تلوار گرگی۔ خوف ہے بھاگ گیا اور کہنے لگا۔'' حسین ! خدا
کی بناہ کہ تیرے خون کے ساتھ خدا کے سامنے جاؤں''۔اس کے بعد شمروہاں آیا
اور سنان سے کہنے لگا۔ تیری ماں تیرے حال پر روئے تو بغیر قل کئے کیوں واپس
آیا؟''۔ اس نے کہا۔

انہوں نے الی نظر سے دیکھا کہ ان کے والد کی شجاعت کا نقشہ سامنے
آ گیا اور مجھ پرایی وحشت طاری ہوگئی کہ میں بھاگ آیا''۔ شمر بولا۔''وائے ہو
تجھ پر! جنگ میں کمزوری وکھا تا ہے؟ تلوار مجھے دے ۔ بخدا مجھ سے زیادہ خون
حسین بہانے کے لیے کوئی موزوں نہیں ۔ میں اسے قل کروں گا جا ہے وہ محمصطفا ہو کا ہم شکل ہو یاعلی مرتضی کا''۔اس کے بعد تلوار لے کر حضرت کے سینہ پر سوار
ہوگیا۔اس نے کوئی خوف نہ کھایا۔وہ کہتا تھا۔'' یہ گمان مت کریں کہ میں ان جسیا
ہوں کہ جو آپ کے پاس آئے اور چلے گئے۔اے حسین ایس آپ کوئل کئے بغیر
نہ جاؤں گا''۔امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔' تو کون ہے؟ تجھ پر لعنت ہو۔ تو
اس بلندمقام (سینہ) پر جڑھا ہوا ہے جسے پیغیر گئے بار ہاچو ماہے''۔

اس بلندمقام (سینہ) پر جڑھا ہوا ہے جسے پیغیر گئے بار ہاچو ماہے''۔

شمر بولا۔''میں شمر ہوں''۔امامؓ نے فر مایا۔کیاتو مجھے پہچانتاہے؟''۔ولد الز ما (شمر ) نے کہا۔'' خوب پہچانتا ہوں ہے حسینؑ ہو یتمہارے ہاپ علی مرتضٰیؓ ماں زہراً نانا محر مصطفیؓ اور نانی خدیجہ الکبریؓ ہیں''۔

ا مام علیہ السلام نے فرمایا۔"وائے ہوتھ پر۔ پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟"۔ کہنے لگا۔" بزید ہے اس کا انعام لینے کے لیے"۔ آپ نے فرمایا۔" تجھے میرے تانا کی شفاعت زیادہ عزیز ہے یا بزید کا انعام؟"۔ کہنے لگا۔" مجھے بزید کارتی مجر انعام آپ ہے اور آپ کے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے"۔ حضرت نے فرمایا ۔ اگر میرے قتل کا پورا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کم از کم مجھے ایک گھونٹ پانی تو كَهِ لِكَارِ ' خدا كُفتم! مين آپ كوياني كاايك قطره نيزون گا\_ بلكه موت کو گھونٹ گھونٹ کر کے ہیو۔اے ابوتر اب کے بیٹے! کیا <mark>آ پ کا بیقو لنہیں کہ آ پ</mark> والدحوض كوثر يراسين دوستول كوياني بلاتے بين؟ ذراصبر كرلو\_آب كوالدو مال يرآپ کوياني ديں گئا۔ حضرت نے فرمایا۔' مجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں ،اپنا نقاب اٹھا تا کہ میں تخمے دیکھوں''۔جبشمرنے نقاب پلٹا تو چمرہ مروص اور ایک آئکھے کانا تھا۔ ناك كت كى طرح اور بال فزير كى طرح تھ"۔ امام نے فرمایا۔ "ميرے جدنے درست فرمایا تفا"\_ شمر بولا۔''آپ كے نانانے كيافر ماياتھا؟''\_امام في جواب ديا۔''ميں نے سنا کہ میرے نا نامیرے والد کو فرماتے متھے۔اے علی ! تیرے بیٹے حسین کو ایک مخف قل کرے گا جومروس موگا۔ایک آئھے کا ناموگا۔اس کی ناک کتے کی ماننداورجهم پرخزیر کی طرح کھڑے بال ہول کے" شمر بولا۔" آپ کے جدنے جھے کوں سے تشبیر دی ہے۔خدا کی تتم ایس اس شہد کے بدلے میں آپ کو پس گردن سے ذنح کروں گا''۔اس نے حضرت کومنہ کے بل گرادی<mark>ا اور تکوارے آپ</mark> کی رگیس کافنے لگا اور کہنا تھا۔'' آج میں آپ کوفٹل کررہا ہو<mark>ں لیکن پورے علم</mark> ویقین سے بغیر کی شک وشے کے رہ جانا ہوں کہ پنجبر کے بعد آپ کے باپ بهترين خلق خداتھ آج میں آ<mark>پ کوئل کر کے جلدا پ</mark>ے کئے پر پش<mark>مان ہوں گا اورا پی</mark> جگہ جہنم میں پاؤں گا۔'' حضرت کا جب کوئی جسم کا حصہ الگ کرتا تھا تو آپ **صدابلند** کرتے تے۔"وامحمد اا واعلیا! واحسنا ! واغربتا!" يهال تك كمآب كاس مبارک جدا کر کے اس نے نیزے پر بلند کیا۔ وعمن کے تمام شکرنے تین مرتبہ کمبیر کی <u>آواز بلندی \_زمین کوزلزله آیا-چارول طرف اندهبراچها گیا\_بکل کوندی اور تازه وخون</u> كى بارش ہونے لگى \_ ہا تف نے آسان سے آوازدى \_' خداكى تتم! امام كا بياا اما <mark>قتل</mark>

## حفرت سكينه

ال کے بعد ذوالبنا خیمول کی طرف آیا۔جب حفزت زینب نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سی قو حفزت سیکنٹر ہاپ کا نام من کرخوش ہو گئیں اور خیمہ سے باہر آئیں۔

دیکھا گھوڑا تنہا کھڑا ہے۔زین سوارے خالی ہے۔ بیرد کھرائی چا<mark>در</mark> پھاڑ ڈالی اور یوں بین کرنے لگیں۔"وابتا! واحسینا! واقتیلا! واغربتا!"

ہائے طول سفر۔ ہائے طول مصیبت!۔یہ حسین ہے کہ جس کا اس بیابان میں لوگ عمامہ،عبا،انگوشی، جوتا بھی لے گئے۔میں قربان اپنے بابا پر کہ جس کا سرکہیں اور

بدن کہیں پر ہے۔بابا میں قربان کہ جس کا سرشام کی طرف لے جارہے ہیں۔بابا میں قربان کہ ان کے حرم کو دُشمنوں نے بے حرمت کر دیا ہے۔بابا میں قربان آپ پر کہ جس کا سارالشکر پیر کے روز قل کر دیا گیا۔"اس کے بعد حضرت سکنہ مہت روئیں اور بیا شعار پڑھے لگیں۔

"آ ج افتار ، بخشش اور کرم مرگیا۔ زمین وآسان اور خدا کا حرم غبار آلود ہوگئے۔خدانے آسان کے دروازے بند کردیتے ہیں اور دُعا او پرنہیں جاتی کہ

مشکلات دور ہونے کا سبب ہے۔اے بہن! آکرد کھوتو سبی بی گھوڑاوا پس آگر تیرے لیے بیخبر لایا ہے ،بہترین خلائق کا فرزند شہید ہوگیا۔ حسین ڈنیا ہے رخصت ہوگئے۔ہائے افسوس اس کی شہادت پر۔بیامت نور (کی شع) بجھنے کے

بعد تاریکی میں ڈو<mark>ب گئ ہے۔اےموت کیا ان کا کوئی اور نغم البدل ہے؟میرا</mark> پروردگاران فاسقوں اور فاجروں سے انقام لےگا''۔

## حضرت ام كلثومٌ

حفرت ام کلوم نے بھی اپنے مقع کو پھاڑ ڈالا اور آ ہ زاری کرتے ہوئے بیاشعار پڑھے۔

"مرى يمصيت ال عبر عظيم م كديس اعلي اشعاديس

بیان کرسکوں یا اپنام وفکر کے ذریعے اس کا احاطہ کرسکوں۔ اپنا ہمائی کی نا گہائی موت کی مصیبت کا کڑوا گھونٹ نکلنا پڑا۔ اس سے پہلے اپنا پڑوسیوں تک کی حفاظت اور نگہداری کرتی تھی۔ آج اس بھائی کوخاک نشین دیکھتی ہوں۔ اگر مبرنہ کروں تو اپنا خیالات میں گھر کر پریشان ہوجاؤں گی۔ ان کی صورت ہر طرف ایسے نظر آتی ہے جیسے ان ہی کا خیال وذکر جھے گھیرے ہوئے ہے۔ میں اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندرخوش رہتی تھی۔ کاش پرضاوقد رکا فیصلہ ابھی نہ ہوتا۔ ان کا گھوڑا خالی آیا ہے۔ میں اسے خوش آ مدیز ہیں کہتی۔ اے اللہ! امام حسین کے خون کا بدلہ لے۔ گھوڑے کو کیا ہوگیا ہے؟ کہ بہادر شیر کوز مین پرگرادیا۔ خداا سے میں اسے میں اسے خوش آ مدیز ہیں کوز مین پرگرادیا۔ خداا سے میں بھی ب

حضرت ام کلثوم کے ریابین سن کر اور خواتین خیموں سے باہر آ گئیں۔ گھوڑ ابغیر سوار کے دیکھ کراینے منہ کویٹنے لگیں اور گریبان حاک کرلیے ۔وہ یو<mark>ل</mark> بين كرتى تھيں۔"وامىحمد ١١ واعليا! واحسنا ١ "آج محمصطفٌّ وُنيات رخصت ہوئے ہیں۔ آج علیٰ آج فاطمہ زہرٌا دُنیا ہے گئی ہیں''۔ اس'کے بعد جناب ام کلثوم اتنار و کمیں اور اپنی بہن <mark>جناب زینب کی طرف و کی*ھ* کر می</mark> اشعار پڑھے۔''مشکلات زمانہ نے ہم پر یلغار کی ہےاوراپنے پنجوں ہے ہمیں زخم نگائے ہیں۔اس مسافرت کے عالم میں زمانے نے ہم پرمصیبت کے پہاڑگرائے ہیں جیسا کہ میں اندیشہ تھا۔ ہماری اس غربت کی حالت نے ہمیں اسے اقرباء کے فم میں مبتلا کیا اور ہاری کی جہتی جوایمان کی دجہ ہے متحکم تھی اسے منتشر کر کے كمزوركرديا ميرےاس بھائى كوہم سے چھين ليا ہے جو ہمارى اميدوں كامحور تھا۔ اس کی جدائی کی مصیبت بہت عظیم ہے۔حسینٌ وفت عصر وُنیا سے چلے گئے۔ خداوند تعالی کے دین کی راہیں تاریک ہوگئ ہیں۔ جومصیبت ہم بریزی ہا گریماڑ پر بڑتی تو دور برہ دیرہ ہوجاتا۔ میں زندہ ہونے کی دجہ سے اس قدر ر جیدہ ہو<del>ں اور وہ بھائی ہے ہماری نظروں سے او</del> جھل ہو کرز مین کے اندر چلا گیا ہے۔ وہ خود کی<u>ے اپ آپ سے اس مصیبت میں تعریت</u> کرے جوموت وزندگی کی

کشکش میں مبتلا ہو (لیتی جسم زندہ ہولیکن مردوں کی طرح بے حس وحرکت) ان کے علاوہ اور کوئی ایسا ٹھھانہ نبیس جہاں بناہ لل سکے۔ کیونکہ زمانے نے جومصیبت کا پہاڑ مجھ پر گرایا ہے اس کی برداشت کا یا رانبیں ہے۔ زمانے کے پنجوں نے ہمیں زخی کردیا۔ جبکہ ہمارے جدا یسے رسول ہیں جن کی شفاعت ہرخاص وعام کے لیے

اس اثناء میں ذوالجناح خیموں سے <mark>فرات کی طرف گیا اور اپنے آپ کو</mark> دریا میں گرادیا۔روایات سے ظاہر ہے کہ حضرت امام زمانے علیہ السلام (عجل الله

تعالی فرجہالشریف) کےظہور کے وق<mark>ت ذوالجناح ظاہر ہوگا۔</mark>

جنگ صفین میں اعور سلمی نے امیر المومنین پر پانی بند کردیا تھا۔ کسی کو پانی تک پہنچنے کی طاقت نیتھی تو مولا امیر المومنین نے امام حسین کو بھیج کو پانی کا گھائے۔ سیار کی کو بیانی کا گھائے۔

خالی کرایا۔ بیمنظرد کھے کرمولافر مانے گئے۔''میرا میہ بیٹا کر بلا میں بیاسا شہید کیا جائے گا اوراس کا گھوڑاا پنی زبان حال ہے یہ کیےگا۔''وائے ظلم!وائے ظلم!اس

امت نے اپنے پیغبری بیٹی کے فرزند گوتل کردیا۔جبکہ قرآن کریم اس پیغبر کے ذریع کا سے پیغبر کے ذریع کے دریع کے در

اس کے بعد امیر المومنین فرمانے گئے۔''میں اپنے اس علم ویقین سے جوایک اسرار خداوندی ہے حسین کولل ہونے سے پہلے ہی مقتول دیکھ رہا ہوں۔ ہرجاندار اور بے جان ایک وقت معین تک باقی رہے گا''۔

#### خيمول كالثنا

جب مستورات کا نالہ فغاں بلند ہوا تو ابن سعد بکارا۔ 'وائے ہوتم پر۔ خیموں پر حملہ کرواورسب کونذر آتش کردؤ'۔ ایک شخص بولا۔ ''عمر سعدتم پر لعنت ہو۔ حسین کے انصار اور ان کے اہل بیت کاقتل کرنا تمہارے لیے کانی نہیں کہ ان

کے بچوں اور عورتوں کوآگ سے جلانا چاہتا ہے۔ کیا تو بیرچاہتا ہے کہ زمین ہمیں

\_":2\_(

اس کے بعد لعین خیموں کی طرف بوٹھ ۔حضرت زینب فرماتی <mark>یں ۔'' میںاس وقت خیمہ میں موجو دھی کہا یک</mark> شخص <mark>جس کا نام خو لی لیتے تھے خیمہ</mark> میں داخل ہوا۔ ہر شئے جوموجود تھی اس سے اٹھالی اور علی بن حسین کو دیکھا جو <mark>چیڑے کے گدے پر بیاری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔خولی نے چیڑے کا گدا</mark> اس زور ہے تھینچا کہ امام زمین العابدین علیہ السلام زمین پر اندھے گر گئے ۔اس <mark>کے بعد لعین میری طرف متوجہ ہوا۔میرے سرکی جا</mark> در هینجی اور میرے <mark>کا نول سے دو</mark> گوشوارے <u>کھنی</u>چاورساتھ ہی رونے بھی لگا۔ میں نے کہا۔'' گوشوار <mark>ہے چھین کر بھی</mark> رور ہاہے,"- کہنے لگا۔"م اہل بیت کی اس مصیبت پرروتا ہوں" میں نے کہا۔ ''خدا تیرے ہاتھ یاؤل قطع کرےاور تختے جہنم کی آگ ہے پہلے دُنیا کی آگ الله تعالى كاانقام <u>-خولى كازنده جلنا</u> کیچھ ہی عرصہ گزارتھا کہ مختار ب<mark>ن الی عبیدالل</mark>اثق فی نے امام حسین علیہ السلام <mark>کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا۔اس نے خولی ملعون کوبھی گرفتار کیا۔ جب خولی</mark> مخار کے سامنے آیا تو مخارنے یو چھا۔'' کربلا میں تم نے کیا کیا؟''بولا۔''علی بن الحسینؓ کے خی<u>ے میں جاکران کابستر ان کے پنچے سے نکالا اور حصرت نہیں</u> بنت علیٰ کے گوشوارے اور مقنع بھی چھینا'' مختار ریہن کر بہت ردی<mark>ا ۔اس کے بعداس نے</mark> <mark>یو چھا۔''انہوں نے تجھ سے کیا کہا؟''۔خولی تعین نے جواب دیا۔''انہوں نے کہا</mark> خداتیرے ہاتھ پاؤل قطع کرے اور جہنم کی آگ ہے پہلے تجھے دُنیا کی آگ میں <mark>جلائے'' ۔مختارنے کہا۔'' خ</mark>دا کی تئم!ان طاہرہ مظلومہ کی دُعایرعمل کروں گا'' ۔پھر اس ملعون کے دونوں ماتھ اور یاؤں کاٹ کراھے آگ میں جلوادیا۔ حضرت امام سجا دعليه السلام اورخيمون كالثنا

پھرلعین امام سجاڈ کی طرف بڑھے۔ان میں سے پچھنے کہا کہ انہیں قل کردو۔ چھ کہنے لگے کہ اُنہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب جناب ام کلثوم نے بیہ منظرد یکھاتورونےلگی<mark>ں اور بیاشعار پڑھے۔</mark>

''زمانہ جھے ہناتا بھی ہاوررلاتا بھی ہے۔ بیزمانے کے نشیب وفراز بیں ۔کیاان نوعمر تک میری فریادگی جولڑ کین میں قبل ہو کر کفن میں لیٹ گئے چھمرد جو تقبل کے بیٹے تھاوران کے مقابلے کی کمی میں تاب نہ تھی اور عون جوشیر کی طرح بہادر اوراس کا بھائی اس کا مددگار تھا۔ان سب کی یاد نے میرے زخم تازہ

تمینگی کی انتها\_لاش مبارک کی یا مالی

عمر سعد بولا۔ ' کون ہے جو حسین کی لاش کو پا مال کرے''۔ دس سوار تیار ہوکر گئے اور حفزت کے سیندو پشت کواپنے گھوڑوں کے سموں سے بری طرح پا مال کرڈ الا نے دلی شمر اور سنان امام کا سرمبارک لیے ہوئے عمر سعد کے پاس آئے اور حضرت کے لل پر فخر ومباہات کرنے گئے۔

جناب رسول خداً اورتمام انبياءامام حسينً كى لاش پر

طرمان بن عدی روایت کرتا ہے کہ میں لاشوں کے درمیان زخموں سے
چور پڑا تھا میں بیں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ خواب نہیں تھا۔ میں نے ویکھا کہ بیں سوار
کہ ان کے نفیس لباسوں سے مشک وعزر کی خوشبو آربی تھی امام حسین علیہ السلام کی
لاش کے نزدیک آئے ۔ان میں سے ایک آگے بڑھ کرلاش کے ساتھ بیٹھ گئے اور
اپنے ہاتھ سے کوفہ کی طرف اشارہ کیا ۔ دیکھتا ہوں کہ امام کا سرمبارک ان کے
ہاتھوں میں ہے۔

انہوں نے سرمبارک جسم امام سے پیوست کیااور خداو ندتھالی کی قدرت سے جسم پہلی حالت کی طرح صحیح وسالم ہوگیا۔انہوں نے فرمایا۔'' بیٹا تمہارا قل ہونا اورتم پر پانی کی بندش ان ظالموں کی خداوند تعالی کے خلاف جرات ہے'۔اس کے بعدا پنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔''اے میرے بھائی موٹ امیرے بھائی عیدا پنے ساتھی کیا ظلم کیا۔ عیسی ا آ پنہیں دیکھتے کہ ان باغی ظالموں نے میرے بیٹے کے ساتھ کیاظلم کیا۔

خدا وند تعالی ان کومیری شفاعت سے محروم رکھے'' ۔ طرماح کا بیان ہے کہ جب میں نے ذراغور سے دیکھا تو وہ رسول صلی اللہ علید وآلہ وسلم نے ''۔

حرم كاكر بلاست وداع

اس کے بعد عمر سعد نے خواتین کو ٔ حضرت علی بن الحسین کواور حضرت حسن شی کوبے بالان اونٹوں <mark>برسوار کرکے کوفیر وانہ کر دیا اور شہداء کی</mark> لاشوں کو بغیر

ون کے ای طرح چیوڑویا کہ جنہیں بعد میں کربلا کے اردگرد کے دیہات کے لوگوں نے آکرون کیا۔ اٹھارہ مرجوائل بیت اطہار کے مردوں کے تھے نیزوں پر

بلندكردئے گئے۔

اسیران کربلاکی حضرت علی کے شہرکوف میں آمد

جدی<mark>لدالاسودی کہتا ہے کہ امام حسین علیدالسلام کی شہادت والے سال</mark> الا هجری میں کونے میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوفہ کی مستوار<mark>ت اپنے بال کھولے</mark>

گریباں چاک اپنے مند پیٹ رہی ہیں۔ یس نے ایک ضعیف مخص سے دریافت کیا۔ ''میرونا بیٹمناکس لئے ہے؟''۔اس نے جواب دیا۔''میامام حسین کے سر

اس كم معلق من في سوال كيا-" يدكون خاتون بي؟"- مجه بتايا

گیا۔ "بیام کلوم بی " میں نے ان کے قریب ہو کر یو چھا۔ "آپ اپنی معیبت کا حال مجھے بتا کیں" ۔ وہ خاتون فرما نے لیس ۔ "اے خص تم کون ہو؟ "۔اس نے

کہا۔'' میں بھرے کار بنے والا ہوں''۔وہ فرمانے لگیں۔''اے شخص! میں اپنے فیے میں گئیں۔''اے شخص! میں اپنے فیے میں تھی گھوڑا فیے میں تھی کہ گھوڑا بغیر سوار کے کھڑا ہے میں نے رونا شروع کردیا اور بیبیوں میں بھی آ ہ ذاری کا شور

بلندموا"\_

#### كربلامين جنات كي آمد

پھر حضرت ام کلثوم نے فرمایا۔ یس نے ہاتف کی آوازسی ۔ کوئی نظر نہ
آتا تھا۔لیکن بیاشعار پڑھے جارہے تھے۔ ''خدا کی تئم میں آپ کے پاس اس
دفت آیا کہ جب کر بلا میں ذرئے ہوگئے۔ میں نے آپ کا چہرہ خاک آلودہ دیکھا۔
آپ کے اردگرد دوسرے جوانوں کی گرونوں سے بھی خون جاری تھا۔ آپ کے
انوار سے تاریکی میں روشی تھی۔ میں سواہوا تا کہ آپ تک جلد پہنچوں۔ پیشتر اس
کے حوان جنت ان کے بو سے لیں میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ خدا کی قضا وقد رکا
فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔وہ حسین تھے جونور کا ایک منع تھے۔خدا جانا ہے کہ میں نے
بیات غلط نہیں کہی ''۔

بعد میں فرمانے لکیں۔ ''میں نے اِس ہا تف کو خاطب کر کے کہا۔ کھنے خدا کا داسطہ بتاتو کون ہے؟ دہ کھنے خدا کا داسطہ بتاتو کون ہے؟ دہ کہنے لگا۔ میں اور میری قوم یہاں آئے تھے کہ حسین کی نصرت کریں لیکن انہیں قتل کیا ہوا پایا۔اس کے بعد تین مرتبہ کہا۔ بہت افسوس ہےا ہے اباعبداللہ''۔

## اللحرم كى كوفد ميس آمديا امحرم الم بجرى

اہل حرم کوفہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ علی بن الحسین ہے پالان
اونٹ پرسوار ہے۔ ان کی رانوں سے خون جاری تھا۔ حضرت نے روتے ہوئے یہ
اشعار پڑھے۔ ''اے قوم بدا خدا تمہارے گر برباد کرے کہ تم نے ہمارے جدکی
حرمت کا کوئی پاس نہ کیا۔ جب قیامت کے روزہم اور رسول خدا جمع ہوں گے تو تم
کیا جواب دو گے؟ ہمیں اس طرح بے پالان اونٹوں پرسوار کر کے بھرار ہے ہوگویا
ہم نے تمہارے سامنے دین خدا کوئزت نہ بخشی ہو۔ اے بنی امید (لع)! ہماری
اس مصیبت پر تمہار اردعمل ہے کہ ہمارے بلانے والوں کی آ واز تک نہیں سنتے۔
ہماری مخالفت میں خوش ہوکر تالیاں پیٹتے ہو۔ خود ہمیں جگہ جگہ لئے پھرر ہے ہو۔ کیا
مول خدا ہمارے جذبیں جہوں نے گراہوں کوراہ ہدایت دکھلائی۔ اے کر بلاکی

<mark>داستان! تو نے ہمیشہ کے لیے دل کو داغدار کر دیا کیکن خداوند تعالیٰ گمراہوں کے</mark> بریم میں

پردے چاک کرےگا۔

### صدقہ اہل بیت پرحرام ہے

حضرت ام کلثوم کے میدبین من کرلوگوں میں گرمیدوزاری کی صدا بھر بلند

ہوئی۔ اچا تک امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک اور اٹھارہ بنی ہاشم کے شہدا کے سر وہاں پرلائے گئے۔ جونبی جناب ام کلثوم کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام

رم پریزی رونے لکیں ۔ اور یہ اشعار پڑھنے لکی<mark>ں ۔'' اس ونت</mark> تم لوگ کیا

جواب دو کے جب پیغمر خدائم سے پوچھیں کے کہم لوگوں نے میرے بعد میرے

ابل بیت اورمیرے فاندان کے ساتھ کیاظلم کیا؟ جبکتم آخری امات تھے۔ان

میں سے بہت سوں کوقیداور بہت سوں کوخون میں نہلا دیااور قبل کر دیا مہارا مظلم جو

تم نے میرے اہل بت پر کیا ہے کیاتم لوگوں کیطرف سے میری نیکیوں کا بہی صلد

<mark>ہے؟ مجھےا</mark>ب کوئی د کھنہیں ہوگا اُگرت<mark>م لوگوں پر دہ عذاب خداوندی نا</mark>زل ہوں جو

#### ا<u>س سے پہلی</u> قرموں پرنازل ہو بھے ہیں۔ **کوفیہ میں خوشی اور نمی کا اظہار**

مہل شہرروزی بیان کرتا ہے۔ میں اس سال حج سے واپس آیا۔ کوفہ میں

داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ تمام بازاراوردکا نیں بند ہیں۔ پچھلوگ تو خوش میں جبلہ کھلوگ تو خوش میں جبلہ کھلوگ عمر واندوہ کا اظہار کررہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے سوال

یں جبد چھود اور المروہ کا مہر وہ المراہ ہوں اور کی اللہ میں اور کی ہے خت عملین ہیں ۔آیا ا

كونى عيديا تهوار ب جس كالمجمع علمنهيں ' \_ أيك شخص ميرا ماتھ تھا م كر أيك طرف

کے گیا 'بہت زور سے رویا اور کھنے لگا۔''میرے آتا۔ یہاں پر نہ کوئی عید ہے نہ تہوار \_ بلکہ خدا کی قتم \_ بیخوش اور غنی کا اظہار دولشکروں کے لیے ہے ۔ان میں

ہوارے بلد خدا کی سے بیدوی اور می 6 احبار دو سرول سے بیے ہان یں اسے ایک کے بیا ہے۔ ان یا سے ایک ایک اسے ایک کی ا سے ایک کشکر کو فتح حاصل ہوئی ہے جبکہ دوسر الشکر قبل کردیا گیا۔'' میں نے بوچھا

<u>۔''وہ دولشکر کون کون ہے ہیں؟''۔ وہ کہنے لگا مقتولوں کا تعلق کشکر حسین</u> علیہ

السلام ہے ہے اور ابن زیاد کالشکر فتح مند ہواہے'<mark>'۔ا</mark> تنا کہہ کر پھر گریہ کرنے لگااور كهاد مين آل محمدً كے گھرول كى طرف كيا ميں نے ايبامنظر بھى ندد يكھا تھا جوآج دیکھاہے۔خداوندتعالی شہر کے مکینوں کواینے گھروں سے دورنہ کرے۔اگر چہمیرا گمان ہے کہ وہ گھر خالی ہو چکے ہیں ۔ کیاتم نہیں ویکھتے کہ حسین کی شہادت کے بعدسورج گہنا گیا ہے اور آباد ہوں اداس اداس نظر آتی ہیں۔ بیلوگ جوملوق کے لیے پناہ اور ڈھال ہے کم نہ تھے اب خود گرفتار بلا ہیں <u>۔ بدایک عظیم مصیبت ہے۔</u> کیاتم نہیں دیکھتے کہ سورج کے ساتھ جاند بھی اپنی روشی کھوچکا ہے۔رسول اللہ <u>ے اہل خاندان جن میں شہید کر بلاکوسب سے پہل</u>قل کر <u>کے مسلمانوں کی گردنیں</u> شرم سے جھک گئی ہے۔میرا آقااس حال میں شہید کیا گیا کہ ایک گھونٹ یا نی بھی اس کونہ دیا گیا بلکدان کے خون سے انہوں نے نیزے سیراب کے کاش!اس ظالم کا ہاتھ مفلوج ہوجاتا جو حسین کی طرف تلوار لے کر بردھا۔ مہل کہتا ہے۔ابھی اس مخض کی گفتگوختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے <mark>ویکھا کہ</mark> خوثی کے گیت گائے جارہے ہیں اور فتح کے پرچم بلند کئے جارہے ہیں۔ای دوران قافہ حسین کوفہ میں داخل ہوا اور لوگوں کے گربیری آوازیں بلند ہو کیں۔ اس کے بعد نیزے پر حسین علیہ السلام کا سرمبارک بلند ہوا۔اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں ۔ می منظر دیکھ کر میں اتنارویا کہ میرا گلارندھ گیا۔اتے میں قافلہ دہاں پر پہنچ گیا۔آ گے آ گے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ان کے پیچھے جناب ام کلثوم کی سواری تھی جو بیے کہدر ہی تھی۔ اے کوفہ والو! اپنی آ تھے بند <u> کرلو۔ کیا تمہیں خدا اور رسول اللہ سے حیانہیں آتی ؟ کدان کے حرم پر جن کے </u> <u>چیرے کھلے ہیں</u>نظر کرتے ہو۔ کوفه میں امام حسین علیه السلام <mark>سرمبارک کا تلاوت قر آن کرنا</mark> اس قافلہ کو بی خزیمہ کے دروازے پر وکا گیا۔اس وفت امام حسین علیہ السلام كاسرمبارك ايك نيزه پرسوار ت<mark>هااورسورهٔ كهف كی تلاوت كرر با تها\_ جب اس</mark> آيت پريَبُخا - "ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوامن آیساتینا عجبا" ٥ (سورهٔ کهف۸۱ آیت۹) (ترجمه) کیاتههارا گمان بی که اصحاب کہف ورقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے سہل کہتا ہے میں میدد مکھ کر بہت رویا اور کہا کے فرزندر سول کم پکاسران سب سے زیادہ عجیب ہے۔اس کے بعد بھے پر بے ہوشی طاری ہوگئ ۔دوبارہ ہوش ای ونت آیا جب سرمبارک نے <del>سورۂ کہف</del> کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ ابن زياد كادربار اس کے بعد اس قافلہ حیمتی کوابن زیاد لعین کے سامنے لے جا کر کھڑا کردیا گیا۔امام زین العابرین علیہ السلام فرمانے لگے۔'' جلد ہی قیامت کے روز ہم اور تم لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ہم سے اور تم سے یو چھا جائے گا۔ تمہارے پاس رسول اللہ کے لیے کوئی جواب نہ ہوگا''۔ بیان کرابن زیاد خاموش ہوگیا اوراس <mark>سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔اس کے بعدا بن زیا</mark> دمستورات کی طر<mark>ف</mark> متوجه بهوا اور كهني لكار "تم مين ام كلثومً كون بين؟" \_حضرت ام كلثوم عليه السلام خاموش رہیں کہنے لگا۔ "جمہیں اپنے نانا رسول اللہ کا واسطہ دتیا ہوں کہ میری بات کا جواب دیں''۔حضرت ام کلثوم نے فرمایا۔'' کیا جا ہتا ہے؟'' بولا۔''تم سب جھوٹے ہو (معاذ اللہ) تنہیں خدانے رسوااور ذکیل کر<u>ے میرے قبضہ میں</u> دے دیاہے''۔ یہ من کر حضرت ام کلثوم نے فرمایا۔''او کشمن خدا! اے نطفہ حرام! جو فاسق ہووہ جھوٹ بولتا ہے اور وہی رسوا اور ذکیل ہوا کرتا ہے۔خدا کی قیم تو ہی <mark>جھوٹ اور بدکاری کے لیے سب سے ز</mark>یادہ سز اوار ہے۔ کچھے آتش جہنم کی خ<mark>وشخبری</mark> ہو۔ بی<sup>ن کر</sup>اب<mark>ن زیادہنس کر کہنے لگا۔ا</mark>گر میں جہنم میں چلابھی جاؤں تو می<mark>را دل</mark> تمہاری طرف <u>ے اب ٹھنڈا ہے۔ حفزت ام ک</u>لثومؓ نے کہا۔ اے زانی کے بیٹے ا<mark>تو</mark> نے اہل بی<mark>ت کے خون سے زمین کورنگین کردیا ہے۔</mark> ابن زیاد بولا۔امے بہاد<mark>ر</mark> انسان کی بیٹی !اگرتم عورت نہ ہوتی تو میں تنہیں قتل کردیتا۔ بین کرام کلثوم نے گربید کیااور بیاشعار پڑھے۔ ''تونے میرے بھائی کو بہت بیدردی <mark>نے قل کیا۔ تیری ماں پر</mark>لعنت ہو۔

تم جلدہی الی آگ میں جلو گے جس کے شعلے جوڑک رہے ہیں۔ تم نے میرے بھائی کوشہید کیا اور ان کے خاندان کوقید کیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ ان تمام امور پر خدا گواہ ہے۔ وہ محتر م خون جس کا خدا 'رسول اور قر آن نے بہانا حرام کیا تھا تم نے بہایا جرام کیا تھا تم نے بہایا ہے۔ ان کی خواتین کو کھلے بالوں نے پردہ کرکے نہایت ذلت ورسوائی سے باہر نکالا۔ تم نے تو بچوں کو بھی ذرج کرنے کا قصد کیا تھا۔ یہ ظلم میرے نانا میرے بابا اور میری مادر گرامی اور ہر نیک انسان پر کتنا شاق ہے۔ ہائے افسوس میرے بابا اور میری مادر گرامی اور ہر نیک انسان پر کتنا شاق ہے۔ ہائے افسوس میری جان عالم مسافرت میں شہید ہونے والے پر قربان ہواور اس مظلوم قیدی پر جو پیڑیاں پہنے ہوئے ہے۔ ہائے میری مصیبت جب میرے بھائی (حسین ) کا جو پیڑیاں پہنے ہوئے ہے۔ ہائے میری مصیبت جب میرے بھائی (حسین ) کا میر نیز پر بلند کیا۔

جبان قیدیوں کوائن زیادہ کے سامنے لے جایا گیا تو وہ دائیں بائیں
دیکھا تھا۔حضرت نینب جن کی چا در اور گوشوارے چین لئے گئے تھے پریشان
بالوں اور اپنے ہاتھوں سے اپناچر چیپاتی تھیں۔ائین زیادھین ان کی طرف متوجہ ہوا
اور پوچنے لگا۔" بیخاتون کون ہے؟"لوگوں نے بتایا۔" حسین علیہ السلام کی بہن
نینب ہیں'۔جناب نینب نے فرمایا۔" اور شمن خدار سول او کیا چا ہتا ہے؟ تو نے
گفتگو کرو'۔جناب نینب نے فرمایا۔" اور شمن خدار سول او کیا چا ہتا ہے؟ تو نے
ہمیں ہر نیک وہد کے سامنے رسوا کیا ہے۔ائین زیاد نے کہاتم نے خدا کا فیصلہ اپنے
اور اپنے بھائی کے بارے میں ویکھ لیا جو ہزید سے خلافت حاصل کرنے کا خوہش
مند تھا کین اس کی بیآ رزو پوری نہ ہوئی۔اس کی امید ناامیدی میں بدل گئی اور
ہمیں خدا نے اس پر فتح دی' ۔ حضرت زینب نے فرمایا۔" اومرجانہ کے بیٹے ابتھ
ہمیں خدا نے اس پر فتح دی' ۔ حضرت زینب نے فرمایا۔" اومرجانہ کے بیٹے ابتھ
پر لعنت ہو۔اگر میرے بھائی کو خلافت (العیہ ) کی طلب تھی تو اس لیے کہ وہ ان
پر لعنت ہو۔اگر میرے بھائی کو خلافت (العیہ ) کی طلب تھی تو اس لیے کہ وہ ان
عدالت میں (تیرے دُشمن) محر کے رو ہر و کتے جہنم میں قید کیا جائے گا''۔

# فدا کار پھو<sup>پھی</sup> اورغیرت مند بھ<mark>یجا</mark>

اس وفت امام زین العابدین علیه السلام کواپنی چھوپھی کے بارے میں

نہایت غیرت محسوں ہوئی اور فر<mark>مایا۔''اے ابن زیاد! تو کب تک میری پھو پھی کی</mark> ے حرمتی ان لوگوں کے سامنے کر<del>تارے گا جوانہیں نہیں جانے تو انہیں پہنچوائے</del> گا''۔ ابن زیاد لعین نے کلام کوظع کیااور ایک سیابی ہے کہا۔ اس جوان کو لے جا کر قتل کردو<u>۔ جو نمی وہ سیا</u>ہی امام کی طرف بڑھا حض<mark>رت زینبؓ نے اینے</mark> آپ کواما<mark>م</mark> کے اوپر گرادیا اور چلائیں۔'' ہائے میرا یتیم بیٹا! ہائے میرا بھائی!اب پسرزیاد! کیا تو دوباره جمیں اس مصیبت میں مبتلا کرنا چا ہتا ہے؟ "بین کرابن زیاد نے حضرت زينب كى وجد ا بنا حكم والس ليليا تنور میں حسین کے سرمبارک کا قرآن کی تلاوت کرنااور ملا ککہ کی تسبیح این زیاد نے خولی اصحی کو ملایا اور کہا۔ جب تک میں طلب نہ کروں اس سر کواین تحویلی میں رکھو۔وہ سر کو لئے ہوئے اسینے گھر آیا۔اس کی دو بیویاں تھیں۔ ایک مصربیدو سری مغلبہ <u>سیلے وہ مصرب</u>یکے پاس آیا۔اس عورت نے پوچھا۔ میں کس کا سر ہے؟ کہنے لگا جسین کا سر ہے عورت کہنے لگی ۔واپس چلا جا۔ایک لکڑی اے مارکر کہنے گی۔خداکی قتم اب ہے نہ میں تیری بیوی ہوں اور نہ ہی تو میرا خاوند ہے۔خولی تعین وہاں ہے نگل <del>کر دوسری بیوی مغلبہ کے پاس آیا۔زوجہ</del> نے کہا۔ یک کاسرے؟ کہنے لگا۔ بیسر (معاذ اللہ) ایک خارجی کا ہے جس نے عراق میں بغاوت کی تھی اورا بن زیاد نے ا<mark>سے تل کر دیا ہے زوجہ نے کہا۔اس شخص</mark>

کانام کیاتھا؟ خولی نام لینے ہے انکار کردیا۔ سرمبارک کوایک کونے میں رکھ دیا اور

رات کوسوگیا۔اس کی زوجہ کہتی ہے کہ سرمبارک صبح تک تلاوت قر آن کرتار ہااور آخري آيت جوتلاوت کي وه ريھي۔

"وسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون "

<mark>(ترجمہ) جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ انہیں کس جگہ</mark> ب<u>لٹ کرجانا ہے۔ پھر میں نے رعد کی گڑ گڑاہٹ جیسی</u> آ وازیں سنیں ۔ میں اندازہ

لگایا کهوه فرشتوں کی شبیج کی آواز تھیں۔

#### شهادت عبدالله بن عفیف از دی

صبح کے وفت لوگ کوفہ کی مسجد میں جمع ہوئے اور ابن زیاد نے منبر پر جا کر علی'امام حسن اور امام حسین علیم السلام کے متعلق نازیبا کلمات کیجے۔اس وفت

عبداللّٰد بن عفیف از دی نے جوای<mark>ک بوڑھے آ دی تھے</mark> ُرسول اللہ ؑ کے صحافی تھے اور ان کی آئھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی ۔اس مجمع میں کھڑے ہو کراین زیادے کہا۔

خاموش ہوجا! خدا تیرامندوڑ دے۔ تیرے باپ ادر دادا پر لعنت کرے۔ تجھے ایسا

عذاب دے کہ تو ذلیل وخوار ہواور جہنم تیرا ٹھھ کا نہ قرار پائے۔ کیا حسین علیہ السلام کا قتل تیری تسلی کے متعلق بدگوئیاں کر ما

۔ میں نے جناب رسول خدا ہے سناہے کہ جوعائی کو برا کہاں نے مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہااس نے خدا کو برا کہااور جس نے خدا <mark>کو برا کہااہے خداوند</mark>

> تعالی اوند ھےمنہ جہنم می<mark>ں ڈال دےگا۔</mark> دیکھ سے می<mark>کھن</mark>ے کے

ابن زیاد نے تھم دیا کہ اس شخص کی گرد<mark>ن اڑادو۔ بیس کرعبداللہ کی قوم</mark> کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے <mark>اور آنہیں وہا</mark>ں سے نکال کر گھر لے گئے لیکن جب رات کی تاریکی ہوئی تو <mark>ابن زیاد عین نے خو</mark>لی اصحی کو بلاکریا پچ سوسوار دیئے اور

رات فی تارین ہون تو ابن ریادین کے حون اسی توبدا ریاج سوسواردیے اور کہا۔ عبدالله بن عفیف کے گھر پر جاؤ اوراس کا سرکاٹ کر مجھے لا کر دو فیلی ان یا پنج سوسواروں کے ساتھ عبدالله کے گھر پہنچا۔ عبدالله کی ایک چھوٹی بکی تھی۔

گھوڑوں کی ٹالوں کی آوازیں من کر کہنے لگی۔ بابا جان آپ کے دُشمن آپنچے ہیں۔ عبداللہ نے کہا۔ بیٹی مجھے تکوار دواور ایک کونے میں کھڑی ہو کر مجھے دشمن کے متعلقہ متاریخ میں میں میں میں میں میں میں ایک 
متعلق بناؤ کہ دائیں ہے یا بائیں ۔آگے ہیں یا پیچھے تاکہ میں ان کا مقابلہ کرسکوں۔ پھرعبداللہ ایک ننگ جگہ کھڑے ہو کردائیں بائیں تلوار چلا کرابن زیاد کرشکر کوئل کرتے رہے۔

یباں تک کہ بچاس سواروں کو واصل جہنم کردیا۔جنگ کرتے ہوئے

رسول النداوران کے اہل بیت پرصلوات بھیج تھے اور بیر جزیڑھتے تھے۔ ''خدا کی قتم اگر مجھے بینائی مل جائے تو میرا جھپٹنا' بلٹنا (حملے کرنا) تم نہ کوئی ایساتھا کہاپنے وعدوں کو پورا کرے۔جب جنگ کی آگ بھڑ کی تو کوئی ایسا نہ تھا جوان ٹابک<mark>اروں کوان ہے دور کرتا اور کوئی ایسا نہ تھا جو پیر کہتا کہاس یا</mark>ک ویا کیزہ شخص کوقل کرکے خسارہ میں نہ پڑو۔ کیونکہ جوکوئی بھی یا ک لوگوں کوقل کرتا ہے وہ ضرور ذ<mark>کیل ورسوا ہو کررہتا ہے سوائے ب</mark>رکاروں عہدشکن اور کینہ پرورلوگوں کے کسی نے بھی اس (حسین ) کی طرف رخ نہ کیا۔امام حسین چیروں سے زخی ہوئے اور انہیں برہند کر بلا کی خاک پر ڈال دیا گیا۔ان کوایے قبل کیا کہ جیسے ان <u>کے حسب ونسب سے ب</u>الکل واقف نہ ہوں ۔خدایا! اس قوم کی <mark>جز اؤلت ورسوائی</mark> ہوجنہوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ کاش میں اس وقت ان کے ہمراہ ہو کر فاسقو<mark>ں کو</mark> ان سے دور کرتا اور جب تک جان میں جان رہتی جنگ کرکے ان کی حفاظت کرتا اور اینے نیز ہ تلوار کوان کے دُشمنوں پر جلا تا لیکن میری مجبوری ظاہر ہے اور کسی سے چھپی نہیں اورا<del>س وقت میر ابیٹھار</del> ہنامیری شومی قسمت ہے۔ کاش بیس بھی ا<mark>ن</mark> <u>کے اصحاب کے پیچھے جا کرمیدان میں ان پراپی جان قربان کردیتا۔ کاش میں </u> ا پنے مال و جان اور اہل خانہ کے ہمراہ ان کی معیت میں جہاد کرتا یمام وُنیا ان کی موت سےمظلومانہ تل ہونے پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگئے ۔ان کی بلندیاں سرگوں ہو گئین ان کی وجہ سے سورج گہنا گیا۔ آسان نے آنسو بہائے۔اے قوم! تو راہ حق سے ہٹ چکی ہے (صحیح راہ یر ) واپس آ اور تو بہ کر کیونکہ امر خداوندی سب ہے بڑا ہے تو <mark>بہ قبول کرنے والے خالق کے سامنے اپنی برعملیوں سے تو بہ کرو کیونکہ اگر</mark> توبه نه كرو كيتو ذلت ورسوائي تمهارا مقدر جوگاايني تلوارون اور نيز ون سي كام لو تا کہان لوگوں کی طرح جواپنی رستگاری کے لیے کوشاں رہتے ہیں تم بھی خلا<mark>صی</mark> یاؤ۔ ہمارے بھائی (اصحاب حسینؓ ) رات بھر قر آن اور سورہ فاتحہ کی تلاوت 25

کیکن ظالم اور گراہ لوگ ان کے سروں پر پہنچ گئے اور انہیں شہید کر دیا۔
ان پر ہمیشہ با دصبا چلتی رہے جب تک وہ ستارہ جوضوفشانی بھی کرتاہے اور سمت کی
نشاند ہی بھی کرتاہے چمکتاہے ان پر درودوسلام ہو''۔ بیاشعار جب عبداللہ نے ختم
کئے تو ابن زیاد کے حکم سے ان کی گردن جدا کردی گئی اور جسم سولی پرلٹکا دیا گیا۔

## كوفه مين امام حسين عليه السلام كاسرمبارك

اس کے بعدابن زیاد نے امام حسین علیالسلام کاسرمبارک منگوا کر عربن

جابر مخز وی کو دیا اور کہا کہ اے کوفہ کے گلی کو چوں میں پھراؤ۔ زید بن ارقم نقل کرتا ہے کہ میں اینے مکان کی حیت پر بیٹھا تھا کہ حسین علیہ السلام کاسر مبارک جو نیز ہیر

سے لدیں، پے موان پوت پر میں کہ مان میں اور مربارک ای آیت کی تلاوت

کرد ہاتھا۔''ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوامن آیا تناعجبان'(ترجمہ)
کیاتم بید گمان کرتے ہو کہ قصہ اصحاب کہف ورقیم میری قدرت کی نشانیوں میں

ے بچیب نشانی تھی۔ میدد مکھ کرمبرے رو تکٹے کھڑے ہوگئے اور میر ابدن لکڑی کی

طرح ہوگی<mark>ااور میں نے کہااے فرزندرسول ! آپ کے</mark>سرمبارک کا قصہ تو (اصحاب کہف ورقیم ہے بھی ) زیادہ عجیب ہے۔

# اسیران کربلا کی شام کی جانب روانگی

اس کے بعدا بن زیاد نے شمر کھیں اور خولی کھیں کو بلوایا۔ پانچ سوسواران کر ہمراہ کئیادہ حکم داکی شریاد کر سروا مادہ اسروا بکونڈ امرکی طرف کردا کئیں

کے ہمراہ کئے اور علم دیا کہ شہداء کے سروں اور اسیروں کو شام کی طرف لے جائیں اور رائے میں تمام شہروں میں ان کی تشہیر کرتے جائیں سہل روایت کرتا ہے کہ

میں نے مید منظرد یکھا تو میں اپنارخت سفر ہاندھ کران کے ساتھ ہولیا۔ قادسید کی

منزل پرچھج کر جنابام کلثومؓ نے بیاشعار پڑھے۔ ''میرے جوانوں کوفل کر دیا اور بزرگ سرداروں کوہم سے جدا کر دیا۔

اس مصیبت پرگریدنے میری حربوں میں اضافہ کردیا ہے۔ان ذلیل کمینوں نے

ہم پرظلم کئے ہیں بیرجانے ہوئے بھی کہ ہم پینمبرگی بیٹمیاں ہیں۔ہمیں بغیرمقع

وچا در شہروں <mark>اور قصبوں میں اس طرح ک</mark>ھرایا جارہا ہے گویا ہم مال غینمت میں حاصل کئے ہوئے ہیں ماے رسول خداً! آپ کے اہل بیت کے ساتھ ان کا می<mark>ر</mark> مارک میں سرک اور کا میں میں اس میں میں اس کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں

سلوک آپ کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔اے بہترین خلائق!''۔اس کے بعد فر مایا۔''اے کہ خدا کی نافر مانی کی بعد فر مایا۔'' اے کہ شمنان خدا اِخدا کی تم پر لعنت ہوتم نے بیٹیبر خدا کی نافر مانی کی

جبکهانہوں نے تہمیں جہالت وگراہی ہے نکالا''۔

تضرت امام حسین علیدالسلام کے بارے میں امسلمہ کا قول <u>حضرت پیغمبر خداً کی زوجہ محتر مہ جناب ام سلمہ ؓ سے روایت ہے۔ایک</u> روز پیغمبرا کرم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے <u>پیٹ بر کھیل رہے تھے دھزت رسول خداً کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے دیکھ دیکھ کر</u> آپ گري كرتے تھے۔ ميں نے عرض كى <u>- مير سے ماں باپ آپ پر</u> فداہوں آپ نس کیے رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔اے امسلمہ میکر بلاکی خاک ہے جو جرائیلؑ میرے لیے لائے <mark>ہیں ۔ بی</mark> خاک اپنے پاس شیشی <mark>میں محفوظ کرلو۔جس</mark> وقت میرتازه خون می<mark>ں بدل جائے تو میرج</mark>ان لینا کہ میرا بیٹ<mark>ا حسین قتل ہوگیا</mark> <mark>ہے۔جناب امسلمہ "نے عرض کی ۔ میں نے وہ مٹی ایک شیشی میں ڈال کرایئے</mark> <mark>یاس رکھ لی۔جس وقت امام حسین علیہ السلام عراق کوروانہ ہوئے تو جناب ام سلمہ</mark> <del>ہرروزاں شی</del>شی کو نکال کر دیکھتی تھیں۔ <mark>یہاں تک کدآپ کی شہادت کا دن آپہنیا۔ام سلم</mark>ٹے اس شیشی میں <mark>تازه خون دیکھا۔ بیدد کھران کویقین ہوگیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے</mark> ہیں ۔ فرمانے لگیں ۔ خدا ک فتم ۃ رسول کی خبروحی غلط نتھی ۔ ام سلم تخر ماتی ہیں۔ میں رات ہونے تک خاموش وساکت بیٹھی رہی۔رات کوخواب میں حضرت رسو<mark>ل</mark> خدا کودیکھا کہ آپ کا سراور چرہ خاک آلودہ ہے۔ میں نے عرض کی میارسول الله ؟ میں قربان جاؤں \_آپ نے سر اور چہرہ پر خاک کیوں ڈال ہوئی ہے ؟ فرمایا \_ میں ابھی ابھی اینے بیٹے حسین علیہ السلام کو فن کرکے واپس آ رہا ہوں \_ ام سلم قر ماتی ہیں میں پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی خواب سے بیدار ہوئی <mark>۔</mark> میرے کا نوں میں اہل مدینہ کی بڑی در د ناک <mark>آ وازیں آ کیں میں نے اپنی کنیز</mark> ے کہا کہ بیآ وزیں کن لوگوں کی ہیں؟ کنیز نے باہر نکل کرمدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا۔ ناگاہ آواز آئی کہ ایک جن (عورت) می<mark>بین کر ہی ہے۔ 'اے آئھ میرے</mark> رخساروں پرخوب اشک افشانی کر میرے بعد کون ان شہداءاور جاہل کی طرف نشاندہی کرتی ہے" کنز کہتی ہے کہ اس جن (عورت) کے بعد ایک اور جن (عورت ) یہ بین کرنے لگی۔''اس شخص کی صورت کیسی نورانی ہوگی کہ جس <mark>کی</mark> بیشانی اور چ<sub>ار</sub>ینجبرا کرم بار بارمس کرتے تھے۔ان (حسین علیه السلام ) کے ما<mark>ں</mark> <mark>اور باب سرداران اہل قریش ہیں اوران کے نانا بہترین نانا ہیں۔بدترین لوگوں</mark> نے نیزوں سے جنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ان پر لعنت ہو۔ان کی دائمی جگہ جہنم ہے''۔اس کے بعدوہ کنیز حضرت امسلمہ ایک پاس ملیٹ آئی اور جوس کر آئی تھی وہ بیان کردیا اور کہتی تھی ۔''واحسینا!''ہیآ <mark>ہوزاری سن کر جاروں طرف سے لوگ ام</mark> سلمة كريج الح المريخ ك اور يوجه كارارام المومنين! كياخر بي ام سلمة ن فر<mark>مایا۔میرابیٹاحسینعلیہالسلام قبل ہوگیاہے۔لوگ یوچھنے لگے۔بینجرآ پ</mark> کو کیے کینچی؟ جب کهآپ مدینه میں <mark>بیں اورحسین علیه السلام کوفه میں بیں ۔ آپ کو پینجر</mark> مس شخص نے دی ہے؟ امسلم ق<mark>ر مانے لگیس پیغیبرا کرم نے زمین کر بلا کی مٹی مجھے</mark> <mark>دی ت</mark>ھی اور فرمایا تھا کہ جب می<mark>مٹی تازہ خون میں بدل جائے توسمجھ لینا کہ میر ابیٹا</mark> حسین قبل ہو گیا ہے۔خدانے پیغمبر <mark>سے غلط نہیں فر مایا اور پیغمبر ؑنے مجھے غلط نہیں</mark> فرمایا ۔ بیشیشی اورمٹی تم لوگو<mark>ں کے سامنے ہے ۔ لوگوں نے دیکھا کہ جوام سلمی</mark>ٹا کہتی ہیں وہی حقیقت حال ہے ۔ بیمنظرد ک<mark>ی کرلوگوں نے اینے گریبان حاک</mark> کر لئے اپنے منہ پیٹ لیے سریر خا<mark>ک ڈالتے ہوئے قبرر سول کی طرف</mark> دوڑ ہے تا کہ پغیر خداےان کے بیٹے کی شہادت رتعزیت پیش کریں اہل ہیت کی کوفہ سے شام روائلی۔ (منزل تکریت) این زیاد کی فوج سر ہائے شہداء اور اسیروں کو لے کر روانہ ہوئیا ور حصاصہ کے مشرقی حسی ہے گزر کر تکریت جا پینچی ۔وہاں کے حاکم کو اطلاع بہبچوائی کہوہ آ کران کا استقبال کرے کیونکہان کے پاس (معاذ اللہ )خارجیوں کے سر ہیں۔ بیاطلاع یا <mark>کراس حاکم نے منادی کرادی کہتمام شہروا لے اپنے اپنے</mark> گھروں پرجھنڈ <u>ےلہرائیں۔</u>

ے ریاف میں اسلامیں۔ گھروں پرجھنڈ ہے اہرائیں۔ ساز بجائیں اور شہر کو سجائیں لوگ چاروں طرف سے جوق در جوق آنے لگے۔وہ حاکم بھی شہرے باہرتمام لوگوں کے ساتھ نکلا اور اس قافلہ والوں <u>ے ملا۔ جوکوئی بھی ان سے یو چھتا تھا جواب یہی دیتے تھے کہ بیر را یک خار جی کا</u> ہے جنس نے بزید سے بغاوت کی تھی اور ابن زیاد نے اسے قل کردیا ہے (معاذالله)اتنے میں ایک نصرانی جود ہاں پرموجود تھا کہنے لگا۔''اےلوگو! جس وفت ميسر كوفه بين لايا گيا تو مين و مان پرموجود تفام ميسر كمي خارجي كانهين بلكه حسين علیہ السلام کا ہے''۔ جونبی لوگوں نے نصرانی' سے بیسنا تو امام حسین علیہ السلام کے احرّ ام میں ناقوس کی صدائیں بلند کیں اور کہنے گئے۔ 'جم اس قوم ہے جس نے پنیمری بٹی کے فرزند کولل کیا ہے تخت بیزار ہیں''۔جونمی بزیدی فوج نے لوگوں کی میر با تیں سنیں تکریت شہر میں داخل نہ ہوئے بلکہ شہر کے باہر سنسان جگہ ہے قافلہ کوآ گے بردھادیا۔ یہاں تک کہ منزل اعمیٰ۔اس کے بعد دریم وہ۔اس کے بعد صیلتا عبور کرتے ہوئے وادی الخلہ کے مقام پر قیام کیا اور رات و بیں بسر کی۔ وہاں جنات کی عورتوں کے نوحہ کی آ وازی<u>ں سنائی دیتی تھیں ۔اور جنوں کی عورتیں</u> آ کر ہاشی خواتین کی دلجوئی اور مدد کررہی تھیں جبکہ دختر ان پیغمبر مجھی آ ہوزاری کررہی تھیں۔ جناب کی عورتیں ہاشمی خوا<mark>تین کے جاروں طرف ای طرح رورہی</mark> تھیں اور سیاہ لباس جومصیبت کے وقت پہنا جاتا ہے بہن رکھا تھا۔وہ جن عورتی<mark>ں</mark> اس طرح حسین علیہ السلام کے غم کے میں سینہ زنی کردہی تھیں جیسے دینار کا سکہ جسم یر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہاوروہ پنجبر خدا کی ان مصیبت زدہ بیٹیو<del>ں کے</del> ساتھ گریہ کردہی تھیں۔

#### منزل نحله -ارمينا

ال کے بعد قافلہ منز ل تحلہ ہے آگے بڑھا۔ اربینا ہوتے ہوئے لیما پر پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ بیر مقام بڑا گنجان آباد تھا۔ بوڑھے جوان شہر سے باہر آکر سرمبارک حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے اور ان کے جدا اور والدگرامی پر درود بھیجتے تھے اور جن لوگوں نے انہیں قل کیا تھا ان پر لعنت بھیجتے تھے اور جمن لوگوں نے انہیں قل کیا تھا ان پر لعنت بھیجتے تھے اور کہتے تھے۔ دروہ جواؤ''۔

## منزل موصل

چنانچ لشکروہاں ہے آگے روانہ ہوا اور کھیل کے راستے بہب پہنچ گئے۔
وہاں ہوصل کے عامل کوخط لکھا کہ آگرہم سے ملاقات کروہمارے پاس حسین
علیہ السلام کاسر ہے۔ موصل کے عامل نے بیخط ملتے ہی حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے۔
حجنڈے لہرائے جائیں۔ چنانچہ ہر طرف ہے لوگ آگر اکٹھے ہوگئے اور عامل

ب مراہ شہر کے باہر چھ فریخ کے فاصلے پر جا کر اشکر یوں کا استقبال کیا بعض

شہروالوں نے دریافت کیا کہ بیکیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ بیا یک خارتی کا سرہے (معاذ اللہ) جس نے سرز مین عراق میں بغاوت کی تھی یعبیداللہ بن زیاد نے اسے قتل کردیا ہے اور اس کا سریز بیدکو بھیجا جارہا ہے۔ان میں سے ایک شخص نے کہا۔

''اے لوگو! پیھسین علیہ السلام کا سرے''۔ جونہی شہروالوں کواصل معاملے کا پینہ جلا ''اے الس مذاری کو مراتعلقہ میں ہیں ہے نہ درجہ میں کشر ہیں گئیں۔ تنہ الس مذاری کشری کے مراتعلقہ میں ہیں ہی نہ درجہ میں کشری کا میں ہیں۔

تو چالیس ہزارسوار ج<mark>ن کا تعلق بنی اوس اور بی خزرج سے تھاا کھے ہو</mark>گے اور باہم قشمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ان ظا<mark>لم لشکر یوں گوتل کردیں گے ۔اور سرحسین علیہ</mark> السلام ان سے چھین کراھے خود وفن کرویں گے ۔تا کہ ان کا بیمل تا قیام قیامت باعث افتخار ہے۔

#### منزلنصسين

یزید کے نشکر یوں نے جب بیسنا تو شہر میں داغل ہونے کے بجائے تل باعفر کی طرف روانہ ہوگئے ۔ جبل سنجار ہے ہوئے صیسن پہنچ کر قیام کیا اور سر ہائے شہداء اور اسیروں کی تشیر کی ۔ جناب زینٹ بیدد کیھ کررونے لگیں اور کہتی

سر ہاہے مہداءاور امیروں کی سیری۔ جناب رینب سددیکھ کررو نے کیس اور ہی تھیں۔''ان لوگوں نے اپنی طافت کی بناء پر ہمیں لوگوں میں تشیر کیاہے۔ حالانکہ ہمارے جدوہ تھے جن پراللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی ہم لوگ

اپنے خدااور رسول کے انکاری ہوگئے جیسے کوئی پینمبر تمہارے پاس آیا ہی نہو۔ خداوندعرش تم لوگوں پراپنی لعنت کرے تم بدترین امت ہو یم جہنم کی آگ میں

يْخ چلاتے رہوگ'۔

#### منزل عين الورد

اس کے بعد میرقا فلہ عین الورد کی جانب روانہ ہو گیا \_راستہ طے کرتا ہوا منزل دعوات پر بہن<mark>ے کر پڑاؤ کیا۔لشکریوں نے اس</mark>شہرکے حاکم کو پیغام بھیج<mark>ا کہ ہمارا</mark>

استقبال کیاجائے کیونکہ ہمارے ساتھ سرحسین علیہ السلام ہے جونہی اس <mark>حاتم کو س</mark>ے

خبر پنجی شہر یوں کوشہنشائیاں بجانے کا حکم دیا اور شہر سے باہر سب <mark>نے مل کر اس</mark>

قافلہ کا استقبال کیا۔ لشکری اس کے سامنے سرحسین کی تشیر کرنے بلکے۔ پھراس <del>شهرمین'' باب اربعین''</del> سے داخلہ ہوا۔اور سرحسین علیہ السلام کوو<mark>دت ظہر سے وقت</mark>

ع<mark>صر تک اس باب</mark> کے اوپر لٹکائے رکھا۔ بیہ منظر دیکھ کرشہر کے بہت <mark>سے لوگ</mark> رورے تھے۔

<del>اور پچھ ہنس رہے تھے \_ ( روایت ہے ک</del>ہ ) اس میدان میں جہاں سر حسین علیه السلام لٹکا یا گیاتھا قیامت تک جو خض دُ عاکرےگا اس کی خاجت پوری

لشکریز بدتمام را<mark>ت وہاں شراب خوری می</mark>ں مصروف رہا ہے کے وقت کوچ کرنے لگے تو امام زین العابدین گریر<mark>کے تھ</mark>اور بیفر ماتے تھے۔ '' کاش

میں میرجانتا (دیکھتا) کہاس ظلمت (تاریک<mark>ی) میں کوئی عقلمند ای</mark>یا ہوتا جو دُنیا کے اس <mark>برترین واقعه پراپنی لب کشائی کرتا \_ میں وہ امام کا بیٹا ہوں</mark> جس کاحق ذلیل کمینوں

نے ضائع کر دیاہے (چین لیاہے)''۔

## منزل قسرين

ا<mark>س کے بعد قافلہ منزل قسر ین پر پہنچا جو بہت پررونق اور گنجان آباد جگہ</mark> تھی ۔ جونہی کشکریزید وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند كر لئے اور لشكر يوں يرلعنت كرتے تھے،ان ير پھر پھينكتے تھے اور كہتے تھے۔'اے

بد کارو!اے فرزندان رسول کے قاتلو! خدا کی قتم تم لوگ ہمارے شہر میں داخل نہ ہو

سکو کے جب تک تم ہمارا آخری مرد تک قتل نہ کردو۔ جب لشکرنے یہ دیکھا تو وہاں

ے آ گے روانہ ہوگئے ۔ جناب ام کلثوم بیدد مکھ کررونے لگیں اور فرمانے لگیں۔

"جمیں کس طرح سے بے پالان اونٹوں پرسوار کیا ہوا ہے جیسے روم کی (قیدی)

شنرادیاں اس شہر میں آگئ ہوں ہم پر لعنت ہو۔ کیا ہمارے نانا رسول اللہ انہیں تھے ؟ ہمارے نانا نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی خداوند کریم تمہارے سبز باغوں اور فصلوں کو بارش سے محروم کرے اور تمہارے شہروں کو این عذاب

ہےنیت ونابود کردی'۔

منزل معرة العمان وشيرز وكفرطاب

پھر پیلنگرائیے سفر پر روانہ ہوا اور معرۃ العمان پر قیام کیا۔وہاں کے

شہر یوں نے ان کا استقبال کیا اور شہر کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے۔ اشیائے خوردونوش ان کے لئے لائے ۔وہ دن وہاں گز<mark>را پھر وہاں سے روانہ</mark>

بوكرمقام شرز ينج \_وہال كايك بوڑ هے خص نے بتايا \_' اے لوگو! يد حسين

علیالسلام کاسر ہے'۔ بین کرتمام لوگوں نے ال کرعہد کیا گیاس کشکر کواپے شہر میں

داخل نہ ہونے دیں گے لشکریوں نے بیرحال دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب اس شہر مدر اخل میں سے معاضر الدر معامل کا کا تعدد الموقود کا بال میں کا معاملہ کیا گئی ال میں کا

میں داخل نہ ہوں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر ایک چھوٹے قلع 'کفرطاب' کے دروازے پر پہنچے۔قلعہ میں رہند کرلیا۔ خولی

لعین نے آ کے بڑھ کران لوگوں سے پوچھا۔''کیاتم لوگ ہماری حکومت میں نہیں

مو؟ ہمیں پانی بلواؤ''۔بین کرسب نے جواب دیا۔''خدا کوشم اہم لوگوں کوہم پانی کا ایک قطرہ بھی نددیں کے کیونکہ تم لوگوں نے حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یانی بندکیا تھا''۔

#### منزل می بور

یدد مکھ کر بیل کری ہور کے مقام پہنچا۔امام زین العابدین نے یہاں فرمایا۔ "بیت اور ذلیل لوگ آقاوسردار بن بیٹھے ہیں۔ حسبت والے (اہل عرب)

اس بات پرخوش نہ ہوں گے۔اس کے برعکس امت کے سرداروں ویزرگوں کوحقیر <mark>ویست سمجھا جار ہاہے ۔</mark>لوگ کہاں ہیں ( کہوہ دیکھیں ) کہا<mark>ییا عجیب حادث</mark>ہ روز گار نہ بھی دیکھا گیا نہ سنا گیا ۔ پنجمبر خداً کے خاندان والے بے یالان اونٹوں پر سوار ہیں جبکہ آلم وان بہترین (زین سے سچ ہوئے) گھوڑوں پر چل رہے ہیں۔ <u>اس شہر میں ایک بوڑ ھاشخف تھا۔جس نے حصرت کودیکھا تھا۔اس نے </u> سیور کے بوڑھوں اور جوانوں کوجع کیااور کہا۔'' محسین علیہ السلام کاسر ہے اور ان ملعونوں نے انہیں قبل کر دیاہے''۔ بی<del>ن کرسیور کے رہنے والوں نے لشکریزید ہے</del> کہا۔'' خدا کی تتم!ابتم کواینے شہر میں د<mark>اخل نہونے دیں</mark> گے۔'' یین کر<del>شہر کے</del> بوڑھوں نے کہا۔'' خداوند تعالیٰ فتنہ وفساد کو پہندنہیں کرتا۔ بیسر بہت <mark>سے شہروں</mark> <mark>ے گز دکریہاں تک پینچاہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیاہے۔لہذاتم بھی اہے</mark> گزرنے کی اجازت دے دو'۔شہر کے جوان مردوں نے کہا۔''خدا کی قتم!ایسا ہر گزنہ ہوگا''۔اس کے بعدوہ تلواریں لے کرایک مِل پر جمع ہوگئے <mark>۔ بید ککھ کرخولی</mark> لعین نے ان ہےکہا۔''ہم ہے دور بھاگ جاؤ''۔ بیین کرا<mark>ن جوانوں نے خوالی</mark> ادراس <del>کے ساتھیوں پرحملہ کر</del>دیا ہخت جنگ ہوئی اورلشک<mark>ر کے چھسوسوار ہلاک</mark> ہو گئے اوران جوانوں میں ہے بھی یا نچ مرقتل ہو گئے ۔ بیدد مکھ کرحفزت ام کلثومّ نے یو چھا۔''اس شہرکانام کیا ہے؟''لوگوں نے کہا۔ی بورہے فرمایا۔'' خداان کے یانی کوشرین رکھے۔ان کی مشکلیں حل کرے اور ظالموں کے ظلم سے بچا کے ر کھے'۔ حضرت ام کلثوم کی اس دُعاکے بعد اگر دُنیاظلم وجورے پر بھی ہوجائے تو بھی ان لوگوں کوعدل وانصاف (خدا کی طر<mark>ف ہے) ملے گا۔</mark>

#### منزلهماة

اس کے بعد قافلہ جماہ کے مقام پر پہنچا۔اس شہر والوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لئے ۔وہ گھوڑوں پرسوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور کہتے تھے۔ '' خداکی نتم!اس شہر میں بید (ظالم) لوگ داخل نہ ہوسکیں گے جب تک ہم سب کو قتل نہ کردیں''۔

## منزلحمص

لشکریوں نے بیکلام من کروہاں ہے کوچ کردیا۔ شرحص کے نزدیک بہنچ کراس شہرکے عامل کو کھا۔ ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ شہر کے عامل کا نام خالد بن شیط تھا۔اس نے خط پڑھتے ہی منادی کرادی کہ شہر کو سجایا جائے

،جھنڈے اہرادیے جائیں۔ بین کرتمام شہروالے اکٹھے ہوگئے اور عامل کے ہمراہ

شہرے تین فرنخ آ گے جا کرلشکر کا استقبال کیا لشکری سرحسین علیہ السلام کی تشیر کرتے تھے لشکر شہرتمص میں داخل ہوگیا لیکن لوگوں نے شہر کے دروازے پر

ا تعظیے ہوکر کشکریزید پر سنگباری شروع کردی۔ یہاں تک کہ چھبیں سوار ہلاک ہوگئے اور شہر کا درواز ہ کشکریوں کے لیے بند کردیا اور کہا۔ ' اے لوگو! تم نے ایمان لانے

ادر ہم اور دروارہ سریوں ہے ہے بعد حردیا اور بہت اے دوء ہے۔ بیان رائے ایمان رائے کے بعد گیر کر لشکر میں معلق میں مع

والے وہاں سے نکل آئے اور'' کیس قین'' کے نزدیک خالد بن شیط کے کل میں آئے مریناہ لی۔ شہر کے لوگوں نے باہم تشمیں کھا کرعہد کیا کہ ہم خولی لعین کوئل کر کے سرحسین اس سے چھین لیس گے تاکہ قیامت کے روز ہم اپنے اس عمل پر فخر کر سکیں۔

#### منزل بعليك

جب نشکریزیدکوی خبر پیخی تو وہاں سے ہراساں ویریشان بھا گااور بطبک کے مقام پرآ کردم لیا۔ وہاں کے حاکم کولکھا کرسر حسین ہمارے ہمراہ ہے۔ حاکم کولکھا کرسر حسین ہمارے ہمراہ ہے۔ حاکم نظرین ڈھول بجائیں۔ جھنڈے الہرائے جائیں اور

ے خطود کھر سی دوں مرای کہ بیری و دوں بھی ہے۔ بسدے ہرائے جہ ہی اور تمام رات شہنشائیاں بجائی جائیں کشکروالوں نے خوب خوشبو کیں لگا کیں اور تمام رات شرا بخوری کی حضرت ام کلثوم نے اس شہرکا نام پوچھا۔ بتایا گیابعلبک ہے۔ فرمایا

سرابوری کے سرے اس میں ہوتا ہے چیا۔ بہا یو چیا۔ بہایا ہی سبت ہے۔ بہایا اس کے خات کے دران کے طالموں کو ''خداان کے کیانی کو ملخ کرے اوران پر ظالموں کو مسلط کردے''۔اس کے بعد بیہ بات زبان زدعام ہوگئ کہ اگر وُنیا میں عدل وانصاف کے سوا کچھند بعوتو ان لوگوں کوسوائظلم وستم کے پچھند ملے گا۔

#### دررابب

لشکرنے صبح کے وقت بطبک ہے کوچ کر کے شام تک سفر کیا اور ایک راہب کے گرج کے یاس بہنچ گئے۔وہاں پرامام زین العابدین نے بیاشعار پڑھے۔

کے کرجے کے پاک بی ہے۔ وہاں پرامام زین العابدین نے بیاشعار پڑھے۔
'' بید دُنیا ہی ہے کہ اس کے بجائب شرفاء کے لیے بھی ختم نہیں ہوتے اور

نہان کی مصبتیں ختم ہوتی ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہوجائے کہ کب تک میر د<mark>ش زمانہ</mark> ہمیں نچوڑے گی اور ہم کب تک ا<mark>س برادشت</mark> کرتے رہیں گے ہمیں برہنہ اونٹوں پر پھرایا جار ہاہے اور ہمارے غیرعیش وعشرت میں ہیں اوراس زندگی کا مزا

او و ق پر چارہ جارہ ہارہ ہارہ ہارے ہیں۔ لے رہے ہیں۔(ایسا لگتاہے) گویا ہم ان کے درمیان روم کے قیدی ہیں یا پھر پیغمبر خداً کا قول (معاذ الله) درست نہیں تم رلعنت ہوتم لوگوں نے اپنی پیغمبر

پیغمبرخداً کا قول (معاذ اللہ) درست نہیں۔تم پرلعت ہو۔تم لوگوں نے اپنے پیغمبر کی نافر مانی کی ہے۔اے بدترین قوم!تم نے ان کے اصول بدل ڈالے ہیں۔'' کی نافر مانی کی ہے۔اے بدترین قوم!تم نے ان کے اصول بدل ڈالے ہیں۔'' اخذیمیں رات ہوگئی اور وہ ملعون سر حسین کوصومعہ کی طرف لے گئے۔

آ دهی رات کے دفت راہب نے بیلی کی گڑک اور نیجی و تقدیس کی آ وازیس نیس اور نیسی اور نیسی اور نیسی اور کی شعاعیس اٹھتی دیکھیں۔راہب نے اپناسر صومعہ سے باہر نکال کردیکھا کہ نور کی شعاعیس سرحسین علیہ السلام سے نکل کر آسان کی طرف بلند ہور ہی ہیں اور کی شعاعیس سرحسین علیہ السلام سے نکل کر آسان کی طرف بلند ہور ہی ہیں اور

کی شعاعیں سر حسین علیہ السلام ہے نکل کر آسان کی طرف بلند ہورہی ہیں اور آسان کی طرف بلند ہورہی ہیں اور آسان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ان میں سے فر شتے گروہ درگروہ نازل ہورہے ہیں۔ مورہے ہیں اور کہدرہے ہیں۔ "السلام علیک یا ابا"عبدللد!" راہب نے بیہ منظر "السلام علیک یا ابا"عبدللد!" راہب نے بیہ منظر

ویکھا توسخت گریر کرنے لگا۔ صبح کولٹکرنے کوچ کا ارادہ کیا تو راہب نے آ کر پوچھا۔''اس قافلے کا سرداکون ہے؟''لوگوںنے کہا۔''خولی عین بن پزیدے''۔ راہب نے پوچھا۔''تہارے پاس بیکیاہے؟''لٹکری بولے۔''بیایک خارجی کا

سرے کہ جس نے سرز مین عراق میں بغاوت کی تھی اور عبیداللہ بن زیدنے اسے۔ قبل کر دیاہے''۔ (معاذ اللہ) راہب نے پوچھا۔''اس کا نام کیاہے؟''بولے۔'' حسیر علی دینا میں اسلامیاں نہ جس میں کی مار حدث میں ناطر دینا میں عالم

مية المراد المر

مح<mark>م مصطفیٰ صلی الله علیه وآ</mark> له وسلم ہیں'' <del>۔ راہب بولا ۔''ت</del>م اور جس کی اطاع<mark>ت می</mark>س تم <del>ہوبر باد ہوجاؤ۔ال مخ</del>ف کے متعلق روایت بالکل سچی ہے کہ جب وہ قبل کیاجائے گا تو آسان سےخون کی بارش ہوگی۔اور بیاس وقت ہوتا ہے جب کوئی پیغمبر بااس کا وصی قبل کیا جاتا ہے''۔اس کے بعدراہب نے یزید کے لشکریوں سے کہا۔'' میں حابتا ہوں کہ بیسرایک گھنٹہ کے لیے مجھے دے دو۔اس کے بعد تہمیں لوٹا دوں گا۔'' خولی بولا۔ "بیسر جوہمارے پاس ہے صرف بزید کے سامنے کھولوں گاتا کہاس ہے انعام حاصل كرسكون" \_راهب نے كها-" كس قدر انعام جائے؟" خولى بولا-"دس بزار درجم کی تھلی" \_راہب نے کہا۔" بیرقم میں تمہیں دینے کو تیار ہوں"\_ راہب نے تھیلی لاکرخولی کودے دی ادر سرمبارک امام حسین علیہ السلام کو نیز ہ پر <u>ے اتار کرلے لیا۔ سرکولے کر بو</u>سہ دیا اور روکر کہا۔''اے ابا عبداللہ! مجھے سخت افسوس اور پشیمانی ہے کہ میں اپنی جان آپ پر قربان نہ کرسکا۔آپ جب این نانا کے پاس جا کیں تو میری گوائی دیں کہ میں خدا وحدہ لاشریک ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محم<sup>صطف</sup>ی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغیبر ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں''۔اس کے بعد داہب نے سرمبارک خولی کو واپس دے دیا ۔ نشکری راہب کے <del>درہموں کو ہا ہم تقسیم کردے تھے</del> کہ اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہوہ تمام درہم مٹی کی ٹھکیریاں بن گئے ہیں اوران پر اکھا ہے۔وسیعلم الذین ظلمواای منقلب پنقلبون''<mark>یعنی جوظلم کرتے ہیں وہ عنقریب جان لی</mark>ں گے کہوہ کس جگہلوٹ کرجائیں گے۔ مدد مکھرخول ملعون کہنے لگا۔ 'اس بات کولوگوں سے پیشیدہ رکھنا تا کہ ہم ذليل ورسوانه بوجائين "سبل سے روايت ہے كه باتف كى ندايوں آئى \_" كياوه قوم جس نے حسین علیہ السلام کوتل کیا ہے قیا<mark>مت کے روز ان کے نانا</mark> کی شفاعت كى اميد دار ہوگى؟ انہوں نے خدا كوغضبناك كيا ہے۔ اس كى نافر مانى كى ہے اور قیامت کے روز کے عذاب سے نہیں ڈرے ۔خدا وند تعالی ابن زیاداوراس کی <mark>اولا دیرلعنت کرےاوران سب کوعذاب جہنم میں گرفتار کرے'' \_جس وقت لشکر</mark> یزیدنے راہب کے صومعہ کے پاس بینداسی توسخت پریشان ہوئے اور وہاں ہے روانہ ہوکرسید ھے دشق جا کر دم لیا۔

### دمشق (ماه صفرا ۲ بجری)

ا بی مخف روایت کرتا ہے کہ ہم دمشق شہر میں موجود تھے۔ دیکھا کہ بازار سنسان ہیں اورلوگ مستی کی حالت میں جیسے اپنے عقلوں کو خیر باد کہد دیا ہو گھوم

رہے ہیں۔ای دوران بیا شکر بھی دمشق میں وارد ہوگیا۔ایک مخف نے یزید کے یاس جا کر کہا۔'اے خلفیہ! خدانے تیری آئیسیں شنڈی کردی ہیں'۔یزید بولا۔

''کیے؟''۔وہ خف بولا۔''سرحسین علیہ السلام کے یہاں پر آنے ہے''۔ بین کر

وہ دلدالزنا (یزید) بولا۔ 'خدانے تیری آئکھیں ٹھنڈی نہیں کی ہیں؟''۔اس کے بعد تھم دیا کہ ایک سومیں سوار بعد تھم دیا کہ ایک سومیں سوار

جا کرسرامام حسین علیہ السلام لے کرآئیں۔ چنانچے سواروں کا بید دستہ شہرہے باہر اس طرح آیا کہ جھنڈ ہے لہرائے جارہے تھے اور تکبیروں کی صدائیں بلند ہورہی تھ

تھیں۔اچانکہ ہاتف کی صداسائی دی۔ ''اے پیغیری بیٹی کے فرزند! تیراسر جوخون میں تر ہے لائے ہیں اس

روز سے زیادہ جس روز آپ قل ہوئے کوئی اور حسرت بھرادن نہیں ہے۔اے بنت پیٹیبر کے بسر! آپ کافل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے عمد آپٹیبر گوفل کر دیا

ہو۔آپ کے قبل پر تکبریں بلند کرتے ہیں حالانکہآپ کوٹل کر کے انہوں نے تکبیر ہو۔آپ کے قبل پر تکبریں بلند کرتے ہیں حالانکہآپ کوٹل کر کے انہوں نے تکبیر وہلیل ہی کوٹل کر دیا ہے''۔

ں وی مربیہ ہے۔ سہل کہتا ہے کہ لوگ باب خیز ران سے داخل ہور ہے تھے کہ میں بھی ان

لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ نا گہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اٹھارہ سروں کوآ گے لایا جار ہاہے اسپران پر ہنداونٹوں اپر سوار ہیں اور سرحسین علیدالسلام کوشمر لعین کے ہاتھوں

میں دیکھا جو ریکہتا تھا۔ "میں بلندنیزہ کا حامل ہوں، میں اصل دین کے دارث کا قاتل ہوں میں نے سیدالوصین کے بیٹے کوئل کیا ہے اور اس کا سرامیر المومنین یزید کے لیے لایا ہول''۔ بین کرام کلثوم نے فرمایا۔''الے عین ابن لعین! تو جھوٹا ہے شمگروں پرخدا کی لعنت ہو ۔ تو اس کے قل پر فخر کرتا ہے جس کوجھو لے می<mark>ں</mark> جرائیل ومیکائیل لوریال سناتے تھے اور جس کا نام خداوند تعالیٰ نے اینے عرش کے کنگر **ے لکھا ہوا ہے اور وہ جس کے جدیر خداوند تعالی نے پیغیروں کے**سلسلے کی انتہا کی۔جس کے باپ کے ذریعے مشرکین کی ن<sup>یخ ک</sup>ی ہوئ<mark>ی۔اس لیے نہ</mark>میرے جد کا کوئی ثانی ہے نہ میرے پدر بزرگوارعلی مرتفئی کا اور نہ ہی میری والدہ فاطمة زہرا کا کوئی مثل ہے''۔ بی<sup>ن کرخو</sup>لی ملعون بولا۔ ''تم کیسی جرا<mark>ت سے کلام کرتی ہو۔ کیوں نہ ہوتم</mark> ہو بھی ایک مرد شجاع کی بٹی''۔اس کے بعد حربن پزیدریا جی کاسرآ گے لائے اور اس کے بعد حضرت عبال کا سرمبارک قشعم جعفی لئے ہوئے اور اس کے پیچھے حضرت عون کا سرسنان بن انس کے ہاتھوں میں اور اس کے بیچھیے باتی تما م سروں کو سہل روایت کرتا ہوں ۔ایک چھوٹی سی نگی جوایک بے یالان لاغراونٹ برسوار تھی ایک نقاب اپنے چہرے پرڈالے ہوئے تھی ۔اس وقت اس بیکی نے چلانا شروع كرديا\_"واحمحمد إو اجدا! واعليا! واحسنا! واحسينا! واعقيلا <u>! واعباسا! وابعد سفو ا! واسوء صباحا! " بين كريس اس بكي كزر يك</u> گیا ۔ مجھے دیکھ کراس نے چنج بلند کی <mark>اور بہوش ہوگی۔ جب ہوش میں آئی تو میں</mark> نزدیک جاکرعرض کی۔اے میری شفرادی مجھے دیکھ کے آپ کی چنخ کیوں نگلی تھی؟ فرمایا - کیا تجھے خدااوررسول عےشم نہیں آتی کہتو حرم رسول اللہ کی طرف دیکتا ب؟ میں نے عرض کی ۔خدا کی قتم! میں نے کی بری نظری آب کوئیس دیکھا تھا - بی بولی تم کون ہو؟ مین نے عرض کی میں مہل بن سعید شہروزی آپ کے محبول اورموالیوں میں ہے ہوں۔اس کے بعد میں امام زین العابدین کی خدمت میں گیا اور عرض کی ۔''مولا تھی چیز کی ضرورت ہے؟''۔آپ نے فرمایا۔ **''تہبارے پاس پھرقم ہے؟'' عرض کی ۔''میرے پاس ایک ہزار دینار اور ایک** 

ہزار درہم موجود ہیں ''۔ فرمانے گھے۔''ان میں سے پچھرقم اس محض کود ہے دو جو
سر حسین اٹھائے ہوئے ہے اور اس سے کہو کہ میسر ذرا آ گے لے جائے تا کہ
لوگوں کی نظریں ہماری خواتین سے ہٹ کرسر حسین علیه السلام پرمرکوز ہوں ' ہہل
کہتا ہے کہ میں نے تعمیل حکم کی اور دوبارہ خدمت امام میں حاضر ہوا اور عرض
کی۔''مولا! جس طرح ہے آپ نے حکم دیا تھا اس طرح میں بجالایا ہوں ''۔امام فی نے فرمایا ۔''خدا تجھے روز قیامت ہمارے ساتھ محشور کرے''۔اس وقت امام کی
نبان پر سیکلمات جاری ہوئے۔''شہردشق میں اس طرح سے ذکیل وخوار ہوا ہوں
زبان پر سیکلمات جاری ہوئے۔''شہردشق میں اس طرح سے ذکیل وخوار ہوا ہوں

جیسے میں کوئی بے یارو مددگار جسی غلام ہوں۔ اور میرے جد ہر میدان میں مشہور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میرے برزگ امیر المومنین (علی علیہ السلام) ہیں۔ اے کاش یزید مجھے اس طرح سے اسیری میں ندد کھتا۔

ایک بوڑھی عورت کی سرمبارک سے بادنی

ای دوران میں نے ایک کھڑی کی طر<mark>ف نظر کی جس می</mark>ں پانچ عورتیں بیٹھی تھیں ۔ان میں سے ایک بوڑھی کا قد خمیدہ تھا۔جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک اس کے مقابل آیا اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک پھر اٹھا کر آپ

دوسری عورتوں کے ہمراہ ہلاک کردے "۔ ابھی میری بید ماختم ہوئی تھی کہ اچا تک

وه کھڑ کی ٹوٹی اور دہ پانچوں عور تیں نیچے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ مومور کی کا مثل میکھی دور سال اور اس کی

يزيد كا تاريخي در باراوراس كي رسواكي

اس کے بعد قافے اور سر ہائے مبارک کویزید کی طرف روانہ کردگیا۔ راستے میں انہیں 'باب الساعات' سے گزارا گیا جہاں انہیں تین گھنٹے تک دن کی

گری میں روکے رکھا گیا۔مروان بن الکم یزید کے پائ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب قافلہ درباریز بدمیں داخل ہواتو مروان نے پوچھا''تم نے حسین علیہ السلام اوران

ك فاندان ك ساته كياكيا؟ " كشكريوں نے كها \_" حسينً الن فاندان ك

133 ).......... اٹھارہ بنی ہاشم کے جوانوں اور بچاس سے پھھ زیادہ اسے ا<del>صحاب سمیت ہم سے</del> جنگ کرنے آئے تھے۔ہم نے ان سب مردوں کول کردیا ہے ان کے مردوں کے سر اور (خواتین )قیدی ان اونوں پر موجود بیں" مین کر مروان نے ایے کندھوں کو جھٹکا اور امام حسین علیہ السلام کے سرکی طرف نظر کرے بولا۔ **''تمہارے چبرے کی ٹھنڈک اورتمہارے رخساروں کی سرخی کیسی بھلی معلوم ہور ہی** <mark>ہے۔میرادل حسین علیہ السلام کے خون سے ٹھنڈا ہوگیا ہے۔خاندان پیغیبرگا</mark> خون بہا کرمیں اپنا قرضہ چکالیاہے''۔ سہل بیان کرتا ہے کہ میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بزید کے دربار میں موجودتھا تا کہ بید کیوسکوں کہ بزیدان اسپروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ سرحسین علیہ <mark>السلام کونیز ہ ہے اتار کرسونے کے طشت میں رکھا</mark> جائے اور رو مال سے ڈھانپ کراس کے پاس لایا جائے ۔جونہی سر حسین علیہ السلام بزید کے سامنے آیا ایک کوے کی کائیں کائیں سنائی دی تو یزید بیاشعار را صن لگا۔ "اے کوے! جو بین تو کرتا ہے کر۔جس واقعہ پرتو روتا ہے وہ تو اپنے انجام کے بینچ گیا۔ ہرسلطنت اور ہرنعت زوال پذیر ہے اور زمانے کی حیال اس <mark>رفقارے روال دوال ہے۔ کاش آج میرے اجدا دو ہزرگ جو بدر میں تھے موجو د</mark> تھے ہوتے اور ویکھتے کہ تو م<mark>خزرج تلواریں اور نیزے کھا کھا کرنالہ وفغال کررہی</mark> ہے۔ میدد کیھ کر پھولے نہ ساتے اور خوشی کے آنسوان کی آنکھوں سے روال ہوجاتے اور کہتے ۔اے ہزی<mark>د! تیرے ہاتھ ب</mark>ھیشل نہ ہوں \_ میں خندف کی نسل نہیں کہ اگر احمد مختار کے بیٹوں سے جوانہوں نے ہمارے (اسلاف) کے ساتھ کیا بدلہ نہ لےلوں \_ بنی ہاشم نے اپنی سلطنت کا ایک کھیل کھیلاور نہ خدا کی ط<mark>رف سے</mark> کوئی وحی یا پیغام ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ہم نے علیٰ سے اینے خون کابدلہ لے لیا ے اور ایک بہادر شیر کوتل کر دیا ہے۔ اور بجل کی کڑک جیسے رعب والے بزرگوں کو قل کرے بدرکوزیرکر کے اپنااور ان کا حیاب برابرکردیا ہے '۔

134

ان اشعار کے بعد پزید نے اپنے انگریوں سے پوچھا۔" تم نے حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے علیہ السلام اپنے خاندان کے ملیہ السلام اپنے خاندان کے ملیہ السلام اپنے خاندان کے ملیہ السلام اپنے ماری کے ملیہ کا ملیہ ہوتا ہو جب پر

افھارہ بی ہاشم اور بچاس سے بچھ زیادہ ا<mark>صحاب سمیت ہمارے مقابل میں آئے</mark> تھے۔ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے امیر کے تھم کے مطبع ہوجاؤیا پھر

ہم سے جنگ کرنے کو تیار ہوجاؤ۔ان لوگوں نے جنگ کاراستداختیار کیا۔ چنانچہ

ہم نے ان سب کولل کر دیا۔ بیان کے سر ہیں جبکہ ان کے جیم خاک کر بلا پر پڑے ہیں ۔ان پر سورج چیک رہا ہے۔ ہوا کیں ان پر دیت اڑ ار ہی ہیں اور عقاب ان پر

منڈلارے ہیں''۔ بزیدنے اپناسر جھکالیا اور کہنے لگا۔''میں حسین علیہ السلام کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی فرمانبر داری پر راضی تھا''۔

### زوجه يزيدكى مخالفت

یزیدگی اس گفتگو کویزیدگی زوجہ بئت عبداللہ نے سنا۔ یزیدا پی اس عورت کا بہت دلدارہ تھا۔ اس نے ایک چا درمنگوا کراوڑھی اور پردے کے پیچھے آ کر کہا۔

"اس کے بزید! تیرے پاس کوئی تخص موجود ہے؟" - بزید بولا -" ہاں" اس کے بعد جولوگ موجود سے اندر آنے کو کہا۔ بعد جولوگ موجود سے اندر آنے کو کہا۔

لحد جولوک موجود سے اہیں باہر جائے لولہا اور اپی زوجہ سے اندر آئے لولہا۔ عبداللہ کی بیٹی ہنداندر آئی۔سرحسین کودیکھ کررونے چلانے گی اوریزید سے بولی۔ ''میتمہارے سامنے کیا چیز رکھی ہے؟''۔یزید بولا۔''یہ حسین ابن علی کاسرہ''۔

میں ہورے ہوئے ہیں اور رہا ہے ہیں۔ اور ہولی کے مار تیرے پاس و کھ کر سخت زوجہ بولی۔ 'خدا کی تیم! حضرت فاطمہ زہراً اپنے بیٹے کاسر تیرے پاس و کھ کر سخت ناخوش ہوں گی ۔ تونے بیرکام کر کے خدا اور رسول کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں

ڈال لیا ہے۔خدا کی مم اب نہ تو میراشو ہر ہے نہ ہی میں تیری بیوی ہوں''۔ یزید پولا۔'' تخفے حضرت فاطمہ سے کیا تعلق ہے؟''زوجہ کہنے گی۔' خداوند تعالی نے ان

کے والد مرد و براور بیوں کے ذریعے ہاری ہدایت کی اور بیر (خلافت کا)لباس

ہمیں پہنایا۔اے یزید! تھ پرلعت ہوتو کس منہ ے خدا اور رسول کے سامنے جائے گا؟''۔یزیدلعین بولا۔''اے ہند!ان باتوں کوچھوڑو۔ میں حسین علیہ السلام

کُفُلِ نہیں کرنا چاہتا تھا''۔ بین کر ہندروتی ہوئی وہاں سے چلی گئ

# شمر تعین کایزید تعین کے سامنے پیش ہونا

اس وفت شمر اندرآ یا اور کہنے لگا۔ ''آمے بزید <mark>امیریے تھال کوسونے اور</mark>

سردار تھے۔ میں نے اے ایبانیزہ مارا کدوہ سرکے بل زمین پرگرا۔ پھر میں نے تکوار سے ضرب لگائی''۔ بیزید نے کن اکھیوں سے شمر کودیکھ کر کہا۔''جب تھے

معلوم تھا کہ وہ ماں اور باپ کی نسبت ہے بہترین شخص ہے تو ھپر اسے کیول قلّ کیا؟۔ خداوند تعالیٰ تیرے اس تھا ل کو (جہنم کی ) آگ اور لکڑیوں سے بھردے' ۔شمر یولا۔'' میں تجھ سے انعام کا طلب گار ہوں''۔ یزید نے اپنی تلوار کی دئی شمر کے سینے پر ماری اور کہا۔'' تیرے لیے میرے پاس کوئی انعام نہیں ہے''۔ میس کر شمر و ہاں سے نکلا اور بھاگ گیا۔

## بزیدکاسرحسین علیدالسلام سے بے اولی کرنا

اس وقت یزید تعین نے سرحسین علیہ السلام کواٹھایا۔وہ دندان مبارک پر چھڑی مارتا تھا اور شراب کا جام منہ سے لگا کر کہتا تھا۔''ہم نے ان لوگوں کے سرجدا کردیئے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم تھے۔حالانکہ وہ بہت یاک ویا کیزہ اور طلیم

وبردباد تھے۔اور خدا کے زدیک ہمارے مقابلے میں اپنے مقام ومزات کے لحاظ ے بہت محرّم تھے اور ہر حیثیت ہے لحاظ ہے۔

نے ان پرظلم کیا ہے اور ان پرظلم کرنا سوائے گمراہی اور ضلالت کے پیچھنیں اور جو مخص حق سے تجاوز کرے وہ خسارہ میں ہے۔اگر انصاف کیا جائے۔ آخر کارروز

س سے جاور رہے وہ سارہ یں ہے۔ راسات یا جات اس مکومت کوتو جلد حاصل محشر ہمیں عدل (البی) کا سامنا تو کرناہی ہوگا۔ہم نے اس حکومت کوتو جلد حاصل

كرلياليكن اس كے يتھے بوركي آگ كے شعلے ميں "۔

#### یہود بول کے سردارراس الجالوت کا درباریز بدمیں مسلمان ہونااورشہادت یا نا

یہودیوں کا سردار راس الجالوت جب بزید کے دربار میں پہنچا تو بزید کے سامنے سیدالشہداً عامر دیکھا۔ یو چھا۔اے قلیفہ! بیکس کا سربے؟ - بزید نے کہا

سير حسين ہے۔ پھر يو چھا۔ان كى والدہ كاكيانام ہے؟ يزيد نے جواب ديا۔ان كى والدہ پينجبر كى بينى فاطمہ تقى \_ يوچھا۔انبيس كس جرم ميں قل كيا ہے؟ يزيد نے

جواب دیا۔اہل عراق نے انہی<mark>ں خط لکھ کروہا</mark>ں آنے کی دعوت دی۔ کہ آ ہے ہم آپ کواپنا خلیفہ بنا کیں گے۔ (بیدد کیھ کر )میرے مقرر کردہ حاکم عبیداللہ بن زیاد نے انہیں قبل کردہا''۔

مين كرراس الجالوت كهنه لگا\_''وه جورسول الله كى بين كا فرزند ہے اس

ے زیادہ خلافت کاحق داراور کون ہے۔ ریتم کیا کفر بکتے ہو؟ اے ہزیدتو جان لے کہ میرے اور حضرت داؤڈ (پیغیمر) کے درمیان ایک سوتین پشت کا فاصلہ ہے اس پیر

کے باوجود یہودی میری تعظیم کرتے ہیں۔میری مرضی کے بغیر شادی بیاہ نہیں کرتے۔میرے قدمول کی مٹی اٹھا کراس کوتیرک بچھ کردھکتے ہیں اورتم ایسے ہوکہ

تہارے او پر ہلاکت اور بربادی ہو''۔ پرنید بولا۔ اگر پیغیبرا کرم کا بیقول میں نے سناہوتا کہا گروئی ایسے محض کول کرے کہ جس کا اسلام (مسلمانوں) کے ساتھ کوئی سناہوتا کہا گروئی ایسے میں تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا کہ میں تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا کہ میں تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہے۔ اس تھا ہوگئی ہوگئ

معاہدہ یا عہد و بیان ہوا ہوتو روز قیامت میں ا<mark>س (قاتل) کا دُشمٰن ہوں گا۔تو میں</mark> تچھے اس جسارت کے ساتھ معترض ہونے پر قبل کردیتا''<mark>۔ بیس کر راس الجالوت</mark>

بولا۔''اے یزید! عہدو پیان والے مخص کے قاتل کے تو پیغیر گرشمن ہوں گے اور جس شخص نے ان کے بیٹے کوئل کردیا ہواس کے دُسٹمن نہ ہوں گے؟''۔اس کے بعدراس الجالوت نے سید الشہد اء کے سرکو مخاطب کر کے کہا۔''اے ابا عبداللہ

! پنے جدکے *سامنے میرے گو*اہ بنیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لاشریک

<u>ہے اور میں شہادت دیتا ہول کے محمر اس کی عبداور پیٹمبر میں'' بیزید بولا ۔''اب تو</u> ا پنے دین سے خارج ہوگیا ہے اور دین اسلام میں داخل ہوگیا ہے۔اب میں تجھ سے بری الذمہ موں او تجھ سے بیز ار موں ۔ پھر اس کے قبل کا حکم دیا۔ کسیحیوں کےسر دار کامسلمان ہونااور د<mark>ر باریزید میں</mark>شہادت یا نا ا**ں ونت ایک بوڑھا آ دی جاثلیق جوعیسا ئیو<del>ں کا بڑای</del>ادری تھا دربار ب**زید میں پہنچا۔امام حسین علیہ السلام کے سرکود یکھا تو بول<mark>ا ۔''اے خ</mark>لیفہ! میرکیا ہے؟''۔ بزیدنے جواب دیا<sup>د د</sup>یہ <mark>سین این علی</mark> کاسر ہے جس کی ماں فاطمہ زہراً ہے جورسول الله كي ميني ہے''۔ جاثلي<mark>ن نے يو جھا۔'ان كوس جرم ميں قتل كياہے؟''-يزيدنے</mark> جواب دیا۔ ''اہل عراق نے آئیس خلیفہ بنانے کے لیے دعوت دی۔ میرے عامل عبیداللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر کے سرمیرے پاس بھیج دیاہے''۔ جاثلیق نے کہا'<mark>'۔</mark> میں اینے کمرے میں سور ہاتھا کہ میں نے ایک زور کی چیخ کی آ واز سی ۔اتنے میں کیا د کھتا ہوں کدا یک جوال مرد جو ثل آ فتاب روثن ہے اس کے ہمراہ آسان سے چند <mark>اورلوگ بھی نازل ہوئے ہیں ۔میں نے ان میں سے ایک سے یو حیھا۔'' بیرکون</mark> <mark>ہیں؟''۔ جواب ملا۔''پیغیبرا کرم ہیں جنہیں فرشتے ان کے بیٹے حسین کی تعزیت</mark> بیش کردہے ہیں''۔اس کے بعد جاشیق نے بزیدے کہا۔'' تھ پر لعنت ہواس سر کو فوراً اپنے سامنے سے اٹھوادے ورنہ خدا تھے ہلاک کردے گا''۔ یزیدنے کہا<mark>۔'' توبی</mark> یریثان اور جھوٹے خواب سانے کے لیے آیا ہے؟ اے میرے غلاموں اسے <u> پکڑلؤ' علاموں نے اسے تھیٹتے ہوئے برید کے پاس لا کرڈال دیا۔ بزید نے اسے </u> مارنے یٹنے کا علم دیا۔ چنانچے غلامو<u>ں نے اسے بری طرح مارا۔ ج</u>اثلیق نے اپنارخ <mark>سر حسین علیہ السلام کی طرف کیا اور چلایا۔''اے اباعبداللّٰداً میرے لیے اینے جد</mark> کے پاس گواہ بنتا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ ضداو صدہ لانشریک ہے اور میں گواہی ویتا <del>ہوں کے م</del>حداس کے بندےاور رسول ہیں''۔ بی<sup>ی</sup>ن کریز پدغضبنا ک ہوااور کہا۔''اس کی روح اس کے بدن ہے جدا کردؤ'۔ جاثلیق بولا۔''اے پزید عین! تو مجھے ماریا نه ماریة پنجبرا کرم میرے سامنے کھڑے ہیں نورانی قیص اورنورانی تاج ان کے ہ<mark>اتھ میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی فاصلہ باتی</mark>

نہیں ہے۔ یہ نورائی قمیص اور تاج پہن لے لیکن دنیا گوخیر باز کہ دےای کے بعد بہشت میں میرے ہمراہ ہوگا''۔اس وقت جاثلیق نے یزید کے ہاتھو<mark>ں</mark> شهادت یائی (اس پرخدا کی رحت ہو) قصريزيد سيابك لزكى كااعتراض سہل روایت کرتا ہے کہ ایک چھوٹی ن<mark>کی پزید کے کمل سے باہر آئی ۔اس</mark> نے دیکھا کہ بزید تعین چیڑی دندان مبار<del>ک امام حسین علیہ السلام پر مارتا ہے۔اڑکی</del> بولی۔''اے یزید! خدا تیرے ہاتھ یاوُل قطع کرے<mark>توان دانتوں پرچھڑی مار رہاہے</mark> جن كورسول الله اكثر بوسد ما كرتے تھ" - يزيد فيار كى سے كہا-" توبير كيابات كرتى ہے خدا تیرا سر جدا کرے ۔ 'اٹر کی بولی <u>۔''اے پڑیدین! میں خوا</u>ب اور بیداری کی <del>حالت میں تھی کہ میں نے</del> دیکھا کہوہ جوان کے لباس مبز تھے ایک سیڑھی ہے آسان ے زمین پرتشریف لائے۔ان کے لئے بہنتی زبرجد کا فرش بچھا ہوا تھا۔اس فرش ے نورانی شعاعیں مشرق تامخرب پھیلی ہوئی تھیں۔اجا تک میں نے دیکھا کہ ایک بلند قامت اورخوبصورت مردآ كراس فرش كے درميان بيٹھ گيا اور يكارنے لگا۔ ''اے میرے پدرآ دم! نیچآ کیں''میں نے دیکھا ایک سفیدرنگ کا بلند قیامت مردینچاترا ااس کے بعد بکارے "اے پدرسامًا! ینچآ کیں' وہ بھی اتر آئے

ال كى بعد يكارك "المرس يدرابرا بيم افيح آسي "وه فيح آسك اس کے بعد یکارے ۔ "اے میرے پدر اسمعیل"! نیچا کیں" وہ بھی آ گئے۔اس کے

بعد پکارے ۔"اے برادر مولی "! نیچ آئیں"۔وہ بھی آگئے ۔اس کے بعد پکارے۔''اے برادرعیسیٰ ! نیچ آئیں''۔وہ بھی آگئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک

مستورجس کے بال پریشان ہیں کھڑی ہیں اور <u>پکارتی ہیں۔"اے حوانیج</u> آئیں اور میری مال خدیجہ نیچ آئی<mark>ں ۔اے میری مال ہاجر نیچ آئیں۔اے بہن سارہ نیچ</mark>

آ تیں اوراے بہن مریم نیچ آ کیں اس وقت میں نے فضا میں ہاتف کی آواز سنى ـ بيه فاطمه زهراً وختر محم مصطفيًّ زوجه على مرتضليَّ اور مادرسيد الشهد اءٌ مقتول كر بلا

ہیں''۔اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا ایکاریں ۔''اے پدر بزرگوار کیا آ پنہیں

دیکھتے کہ آپ کی امت نے آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا گیاہے؟" پیغمبر خدارونے لگے اور فرمانے لگے۔"اے میرے پدر آ دم کیا آپ نہیں و کھورے کہ ان باغیوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیاہے؟"۔ حضرت آ دم رونے لگے

<mark>اور جوبھی وہاں پر</mark>موجود تھارونے لگ<mark>ا حتیٰ کہان کود مکھ کر فرشتے بھی رونے لگے۔ <mark>اس وقت میں نے سرحسین علیہ السلام کے ارد گرد چندلوگوں کودیکھا۔ان میں سے</mark></mark>

ایک کہتا تھا۔"اس گھر کے مالک کو پکڑ کرآ گ میں جلادو۔اوراے پزید تو اس وقت

ا پینمل سے نکلا اور کہتا تھا۔' ہائے آگ۔آگ میں اس آگ سے فی کر کہاں بھاگ جاؤں؟''۔ یزید نے لڑکی کی میر گفتگون کر تھم دیا کہ اسے قل کردولڑ کی بولی۔ ''ظالموں یر خداکی لعنت ہو''۔

## حضرت ام كلثومً كى گفتگو

اس کے بعد پزید بھین نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کو دربار میں طلب کیا۔ چنا نچیان سب کو پزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ پزید نے ان کی طرف دیکھ کر

ہرانک کا نام پوچھا۔لوگوں نے بتایا۔یہ زینٹ میں ۔یہام کلثوم ہیں ۔یزید بولا۔ ''دست کلف میں تاریخ کا میں میں انتہاں کا معالم کا میں انتہاں کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا م

''اے ام کلثومؓ! تم نے دیکھا کہ خدانے تم لوگوں کے ساتھ کیا گیا؟''۔ حضرت ام

کلثوم نے کہا۔''اے ہمارے آ زاد کردہ غلاموں کے بیٹے! میہ تیری خواتین اور کنیزیں قو پردے کے بیچھے بیٹھی ہیں اور پیغمبر خدا کی بیٹیاں بے پالان اونٹوں پر سوار

ہیں کہ انہیں ہر نیک وبدد کھتا ہے اور یہودی وعیسائی انہیں صدقے دیتے ہیں''۔ یزید نے حضرت ام کلثوم کو بہت غضبناک نظروں سے دیکھا بعض حاضرین بیددیکھ

## حضرت سكينه كالفتكو

اس کے بعداس تعین (بزید) نے امام حسین علیدالسلام کو حضرت سکینڈگی طرف بلند کیا اوران سے بولا۔ ''تمہارے باپ نے میری حکومت میں فساد کیا اور وہ جاہتا تھا کہ میری سل کومٹادے''۔حضرت سیکنہ نے روکر جواب دیا۔''اب بزید ا تومیرے بابا کوتل کری خوش نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنا نیک انجام پالیاہے۔

آبید و نیر سے بہاری کے لیے تیاررہ''۔ البعة توانی جوابدہی کے لیے تیاررہ''۔

البنتوا پی جوابز، کی کے میے تیاررہ ۔ یزید بولا ۔''خاموش ہوجاؤ تمہارے باپ کا میرے او پر کوئی حق نہیں

تھا۔ بلکہاس نے (معاذاللہ) مجھ پرظلم وزیادتی کی اس لیے خدائنے اے کمزور کر دیااورمیری مددی''۔

#### دختر فيغمبركامجزه

ال ونت قبیله نم کا ایک مرد کھڑ اہوااور یزیدے کہنے لگا۔"اے امیر!ال کنیز (حضرت سکینہ ) کو مجھے بخش دے کہ بیمیری خدمت کرے"۔حضرت سکینہ یہ من کرحضرت ام کلثوم ہے لیٹ گئیں اور عرض کی ۔"اے پھوپھی جان! میلعون میں کرحضرت ام کلثوم ہے لیٹ گئیں اور عرض کی ۔"اے پھوپھی جان! میلعون

حابتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں ان نسل حرام ظالموں کی کنیزیں بنیں''۔حصرت ام کلثومؓ نے اس شامی مرد ہے کہا۔'' خاموش ہوجا اے بیوقوف کمینے! خدا تیرے

ہاتھ پاؤں قطع کرے، بچھے گونگا کردے اور تو جہنم میں جائے یے پیغبر کی بیٹیاں بھی چھ سے ایسے حرام زادوں کی کنیزیں نہیں بنتیں'' ۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی حضرت ام کافٹ میں بیٹ میں ختا سے کہتھ کے میں اس میں میں جھنے میں میں کہتا ہے کہ ابھی حضرت ام

کلثوم کی بیدُ عاختم نه ہوئی تھی کہ اس ملعون نے ایک جینے ماری ،اس کی زبان بند ہوگی اور دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بیوست ہوگئے۔حضرت ام کلثوم نے فر مایا۔

''خدا کاشکر ہے کہ تونے اپنے کئے کاعذاب آخرت سے پہلے ہی وُنیا میں پالیا اور میہز اہرا س شخص کے لیے ہے جو پیغیر کی بیٹیوں کورسوا کرنے کی کوشش کرتاہے''۔

#### امام سجأدكي كفتكو

یزید تعین نے اس کے بعد اپنارخ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف کیا اور پوچھا۔ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ یعلی بن الحسین ہیں۔ بولا ۔لوگ کہتے ہیں کعلی بن الحسین قبل ہوگیا ہے۔امام نے فرمایا۔ ہاں وہ علی علیہ السلام جو قبل ہوئے وہ مجھے ہرے جونا ہوں۔ یزید بولا ۔ تم وہ ہو

جس کے باپ نے میرچا ہا کہ وہ خلیفہ بن جائے ۔خدا کاشکر ہے کہ جھے تحت برقائم رکھااورتم <mark>لوگوں کوزیر کر کے میرا قیدی بنادیا۔ ہرغلام وآ زاداور</mark>دورونز دیک رہن<mark>ے</mark> والاتم لوگوں کود کھتا ہے کہ نہ تہارا کوئی مددگار ہے نہ ہی کوئی گفیل ہے۔ كلام امام على بن الحسين عليه السلام <mark>بین کرامام زین العابدین علیه السلام نے فرمایا۔''میرے پدرعالی مقام</mark> ے زیادہ خلافت کا کون حق دار ہے کہ وہ تمہار نے پیٹمبر کی بیٹی کے **فرزند تھے۔** اے پزید! تم نے خدا کا ارشادگیں سنا۔ "حداصساب مصیب<mark>ہ فی الارض ولی</mark> في انفسكم الافي كتاب من قبل أن نبراهاان نالك على الله **یسیے "o** (سورۂ الحدید ۵۷ میت۲۲) (ترجمه) جتنی مصبتی<mark>ں</mark>تم پراورروئے <mark>ز مین پر</mark>نازل ہوتی ہی<mark>ں قبل اس</mark> کے کہوہ تازل ہوں لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں۔ خداکے لیے میآ سان ہے۔جو چیزتمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر اپنا دل ننگ نه کرواور ج<mark>و چیز حاصل ہو جائے اس پرخوش ن</mark>ه ہو<mark>۔خداوند تعالیٰ</mark> کسی متکبراور پیخی خورے کو پیندئیں کرتا''۔ یز بدلعین حضرت کی اس گفتگو<mark>ے نارض ہواور کہا۔''اےاڑ کے! گویا تو</mark> مجھ پرمعترض ہورہا ہے؟"۔اس نے آپ کے قبل کا حکم دیا۔امام زین العابدین نے فر مایا۔'' اےمیرے جد بزرگور جوانبیا ء<mark>مرسلین میں سب ہےافضل ہیں میں</mark> آپ سے فریاد کرتا ہوں کرآپ کے پیارے بیٹے حسین علیہ السلام گول کردیا گیا ہادرآ پ کانسل کومنادیا ہے۔آ ب کاالی بیت کوکنیزوں کی طرح ذکیل وخوار کردہے ہیں اوران کی دردناک مصیبتوں کولوگوں میں تشہیر کردہے ہیں - مدانی باد ہانہ گفتگو سے ان لوگوں کورعب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ایسے رعب میں آنے والے نہیں کیونکہ پیغیروں (اور ان کی نسل ) کوکوئی اس طرح <mark>مرعوب نہیں کرسکتا آسان اور فرشتوں کی امانتیں اس پسر زنازادہ پر بیلعین کے ظلم</mark> ے (عارضی طوریر) متروک ہوگئ ہیں۔اے جدبزرگوار! کاش آپ ہماری سے

حالت و کیھے کہ ہم کیے نیلام کئے جارہے ہیں اور ہماری خواتین کے ساتھ کننروں

جیسابرتاؤ ہور ہاہے''۔یہن کر ہاشی مستورت رونے لگیں اور حفزت کو گھرے میں
لے لیا ۔ام کلثومؓ فرمانے لگیں۔''اے یزید! تو نے ہمارے خون سے زمین کو
سیراب کیاہے اور اس لڑکے کے علاوہ ہماراکوئی مرد باتی نہیں رہاہے۔''تمام ہاشی
خواتین نے امام زین العابدینؓ سے لیٹ کریوں بین کرنے شروع کئے۔''ہائے

ہارے مرد مارے گئے (اے بزید) تو ہمارے مردوں کوئل کردیا اور عورتوں کوقیدی بنالیا اور ہمارے چھوٹے بچوں کے سروں سے تلوار نہیں ہٹاتا۔ بائی فریاد۔ بائے

بہامیا اور بہارے پیوے بیوں سے مردن سے داریں ہا یا۔ ہاں فریاد۔ائے آسانوں اور بیابانوں کے مالک!'' بیمنظرد کیھکریز بدخوفز دہ ہوگیا کہ شاید دربار میں موجود عور تیں اور بیچے رقمل کے طوریر کوئی فتند ہریا کر دیں۔ کیونکہ

لوگوں کا ہجوم بھی چاروں طرف سے بیدوردنا <mark>ک منظر</mark>د کیچر ہا تھا۔اس خوف و ہراس سے بر پیدللعون پریشان ہو گیا اورامام کے قبل کا حکم واپس لے لیا۔

## حف<mark>رت سكين</mark>ه كاخواب

جوٹی یزید کے ہوش کی ہے ہجاہوئے حضرت سکند نے اسے بی فر مایا۔" اے یزید سی! میں گزشتہ رات نیم خوابی کی حالت میں تھی۔ میں نے ایک نورانی محل دیکھاجس کا بیرونی حصدیا قوت کا ہے۔ اچا تک اس کا ایک دروازہ کھلا اوراس میں یا نچ بزرگ مرد باہر نکلے۔ان کے آگے آگے ایک غلام تھا میں نے آگے بڑھ کر

اس غلام سے پوچھا۔''اے جوان میکل کس کا ہے؟''۔وہ بولا۔''میتمہارے پدر حسین علیدالسلام کا ہے''۔ میں نے پوچھا۔''میزرگون ہیں؟''۔وہ بولا۔ آدمّ منوح ،ابراہیم اور عیسیٰ ہیں''۔میری اس گفتگو کے دوران ان میں سے ایک جاند

کی سی صورت والا مرد آگے بڑھا۔ یوں لگنا تھا گویا ساری دُنیا کے ثم اس نے

ا ٹھائے ہوئے ہیں ۔ایک ہاتھ ہےاس نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے یو چھا۔'' بیکون بزرگ ہیں؟''۔وہ بولا'' تمہارے جدرسول اللہ میں'۔ میں نے

ان کے نزدیک جا کرعرض کی۔''اے میرے جد' خدا کی نتم ہمارے مردل ہوگئے، ہمارے بچوں کو بھی ذرج کردیا گیا ہے اور ہماری عورتوں کو ذکیل ورسوا کیا گیاہے''۔

میرے جدنے جھک کر جھے اپنے سینے سے لگالیا اور بلند آ و<mark>از سے رونے گئے۔</mark>

### خطبها مام سج<mark>ا دعليه السلام</mark>

بیمنظرد مکھ کرامام زین العابرین علیہ السلام نے اس خطیب سے فر مایا۔ ''میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے منبر پر جا کر وہ کلام کرنے کی اجازت

دے جس سے خدا اور اس کا پیٹیبر خوش ہوں''۔ خطیب نے کہا۔''منبر پر جا کیں سے اید کھد '' سان میں میں سال رہامت تھیں سال کا میں نیا

اور جوچاہیں کہیں''۔ چنانچہ امام زین العابدینَّ منبر پرتشریف لے گئے اور نہایت شیرین اور نصیح و بلیغ زبان میں پینمبران خداکے لہجے میں یوں گفتگوشروع کی <u>لوگ</u> چاروں طرف ہے آپ کی طرف متوجہ ہوگئے۔

"ا الوكوا جو مجھے جانتا ہے۔وہ جانتا ہے۔جونبیں جانتا اسے میں اپنا

تعار<u>ف کرائے</u> دیتاہوں۔

میں علی بن الحسین بن علی بن الی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جج کرتا تھا اور لبسک کہتا تھا نہ

میں اس کا بیٹا ہوں جوطواف (خاند کعبہ)اور سعی کرتا تھا۔

میں صفااور زمزم کا فرزندہوں۔

میں فاطمہ زہراً کا ہیٹا ہوں۔

میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا۔ ملس کر ماران است

م<mark>یں اس کا بیٹا ہوں جے مرتے دم تک پیاسار کھا گیا۔</mark> میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے یانی بند کیا گیا۔جبکہ تمام کلوق سیراب

ہوتی رہی۔

میں بیٹا ہوں محم<sup>مصطف</sup>یٰ <sup>م</sup>کا۔

میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سرز مین <mark>کر بلا کی ریت پرلٹا دیا گیا۔</mark>

میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ا<mark>صحاب دانصار کوکر ب</mark>لا کی خاک پر چھوڑ دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم کو اسپر بنادی<mark>ا گیا۔</mark>

میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بچو<mark>ں کو بے جرم وخطاذ ن</mark>ح کر دیا گیا۔

میںاس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو د<mark>شمنوں نے جلا کرخا کستر کر دیا۔</mark> میںاں کا بیٹا ہوں جو تیتے صحرامی<mark>ں رہ گیا۔</mark> میں اُس کا بیٹا ہوں <sup>جس کونس</sup>ل و کفن نصیب نہیں ہوا۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جس <mark>کا سرنیزے پر بلند کیا گیا۔</mark> میں اُس کا بیٹا ہوں جس کی مخدرات کو**سرز مین کربلا میں رسوااور** فریل کہا گیا یں اُس کابیٹا ہوں جس کابدن اطبر کہیں بڑا ہے اور سرمبارک کہیں اور ہے میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے جاروں طرف دُستمن ہی دُسمَن تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ج<mark>اروں طرف دُسمُن ہی دُسمُن تھے۔</mark> میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم کو اسیر بنا کر شام تک پھر ایا گیا۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جس کا کوئی یار دید د گ<mark>ار نہ ر</mark> باتھا۔ ا*س کے بعد حضرت نے فر*مایا۔''ا<u>ے</u>لوگو! خدانے ہمیں یانچ خصلتوں <u>ے نوازے۔</u> خدا ک<sup>وشم \_رسالت</sup> کی قرارگاه اور فرشتوں کی آید ور<mark>فت ہمارے ہا</mark>ں ہی (1) ہمارے ب<mark>ارے میں ہی قرآنی آیات نازل ہوئی ہی</mark>ں۔ (r) ہم نے ہی دُنیاوالوں کوراہ ہدایت دکھلا کی۔ (r) شجاعت وبهادري جماري ميراث ہےاور ہم كسى مشكل ميں نہيں گھبرات\_ (M) لوگ بنی فصاحت و بلاغت برفخر کریں تو کیا۔فصاحت و بلاغت کے (a) مالك توہم ہیں۔ را منتقیم کی جانب ہدایت کرنا۔طلبگارعلم کوعلم کی دولت سے فیضاب کرنا 公 جاراشيوه ي مومنین کے دل ہماری ولا ومحبت سے پر ہیں۔ 公 اورز مین وآسان میں ہمارامرتبہ سب سے افضل واعلیٰ ہے۔ 公 ا گرہم نہ ہوتے تو خداوندعالم دُنیا کوخلق نہ کرتا۔ 公 هار بسوانسی اور کوفخر زیبانهیں۔

قیامت کے روز ہمارے دوست سیراب ہوں <mark>گے ادر ہمارے د</mark>شمن اپنی

بدیختی کی سز اجھیلیں گے۔

لوگو<u>ں نے حضرت کا بیکلام س</u>اتو گری<u>یرکنے لگے۔</u> چیخ چیخ کرنا لے بلند کرتے تھے۔ پزید مے منظر دیکھ کرڈرا کہ کہیں کوئی فتند نہ بریا ہوجائے ۔موذن کو

اذان کا حکم دیا تا که امام کا خطبه منقطع ہوجائے۔

موذن نے گلدسته اذان پر جا کرکہا۔"الله اکبر"۔ امامؓ نے فرمایا۔"متم نے خدائے بز ر<mark>گ کی بز</mark>رگ بیان کی اورعظیم پر وردگار کی تعظیم کی اور حق بات کہی''<mark>۔</mark>

اس کے بعدموذن نے کہا۔ 'اشہدان لاالیہ الا الیلیہ ''رایام نے فر مایا ۔''میں گواہی دینے والے کے ساتھ گواہی دیتا ہوں ۔ باو جود منکری<mark>ن کے میں</mark>

اس گوا ہی پر قائم ہوں۔

پرموذن نے کہا۔ 'اشهدان محمد رسول الله" \_المام بیجلین کررونے لگے اور فرمایا۔''اے یزید! میں تجھے سوال ک<mark>رتا ہوں اور تجھے خدا کی</mark> قتم دیتا ہوں کہ تو بتا محم<sup>م</sup> تیرے جدتھ یا میرے جدتھے؟''\_یزیدنے جواب

دیا۔'' آ پ کے جدیتے''۔امام نے فرمایا'' پھرتم نے کس جرم میں ان کے اہل بیت

یز بد کوئی جواب نه دے سکا ۔اٹھ کراینے مجل کی طرف چلا گیا اور کہا۔ '' <u>جھےنماز ہے کوئی سروکا رنبیں ہے''۔</u>

# منهال اورحضرت امام سجا دعليه السلام

منہال بن عمر واپنی جگہ سے کھڑا ہواور امام کی خدمت میں عرض کی۔ ' فرزندرسول م کیا ہے؟ ''۔ حضرت نے جواب دیا۔ ' 'اس مخف کا کیا حال ہوگا جس کا باپ مارا گیا ہواوروہ خود بے ب<u>ارومدگار ہوجس کے اردگرواس کی</u>

خواتین اسیر کھڑی ہوں جن کی جا دریں اور لباس چھن گئے ہوں اور جن کے مددگار

ختم کروئے گئے ہوں۔ کیا تو مجھے دیکھاہے کہ میں ایک رسوا کیا ہوا قیدی ہو<mark>ں کہ</mark> جس کے سریرست اور مد دگار رخصت ہوگئے ۔ میں نے اور میرے خاندان <mark>نے</mark> ماتم کا لباس پہن رکھا ہے اور ہمارے لیے نیا اور صاف لباس ناپید ہ<mark>ے ۔اگر مجھ</mark> <u>ے سوال کرتا ہے تو میں ویباہی ہوں جیبا تو دیکھ رہاہے۔ ہمارے وُتمن ہم ہے</u> فحش کلامی ہے خطاب کرتے ہیں ۔ہم تو صبح شا<mark>م اپنی موت کے انتظار میں ہیں</mark> ''۔اس کے بعدامامؓ نے فر مایا۔''عرب عجمیوں پر فخر کرتے تھے کہ <mark>محدرسول الله صلی</mark> التٰدعليدوآ لدوسلم ان ميں سے جي اورجم ان كابل بيت جي كد جومظلوم بھى بي<mark>ل</mark> <mark>اور مقتول بھی ہیں۔ ہارے او پر مصیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے ہیں۔ ہمیں اس</mark> <del>طرح تھن</del>یا جارہا ہے کہ جیسے ہم کسی مال غنمیت میں لائے گئے ہوں -اس طریقہ پر جیے ہماراحسب اورعزت بہت ترین ہواور ہمارانسب بھی بہت ترین ہو۔گویا ہم تس<mark>ی شرف وفصیلت</mark> بر فائز نه <del>بول اور بهاراحس عمل روش</del> اورمنز ه نه بهواور حکومت <mark>صرف بزیداوراس کے لشکر کے لیے</mark> ہی ہو۔اور جیسے فرزندان مصطفیؓ وُنیا کے ذکیل رین لوگوں میں ہے ہوں''۔ <mark>حضرت کی بیدورد تقریرین کر جاروں طرف لوگوں کے چیخنے چلانے کی</mark> آ وازیں بلند ہونے لگیں \_ بزیر فتنہ ونساد کے خوف <mark>سے پریشان ہو گیا اور جس مخض</mark> نے امام زین العابدین کومنبر پر بھیجا تھا اے کہا۔ ' چھ پروائے ہو۔ انہیں منبر پر بھیج<mark>نے</mark>

ے تیرامقصدمیری حکومت کوختم کرناتھا؟"۔اس نے جواب دیا۔ "خداکی شم مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ جوان الیا کلام کرسکتا ہے "۔یزید بولا۔" تونہیں جانتا کہ یہ خاندان نبوت اور معدن الرسالت کا ایک فرد ہے "۔موذب بولا۔" اگر یہ معاملہ ہے تو تم نے اس کے باپ کو کیون قل کیا؟"۔یزید بین کر غضبنا کے جواوراس کے قل کا حکم دیا۔

### ومثق سے كربلااور مدينة تك

(یہ حالات دیکھ کراورین کر) اہل شام جوخواب غفلت میں سورے تھے بیدار ہوگئے ۔امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں بازار بند کردیئے اور اہل بیت ك ساته تعزيت كايول اظهار كرنے لكے \_" خداكى قتم اہم نہيں جانتے تھے كم

نیزے پر بیٹسین علیہ السلام کا سر ہے کیونکہ ہم سے بیریان کیا گیا تھا کہ بیدایک خارجی کا سر ہے جس نے سرز مین عراق میں بغاوت کی تھی۔''یزید لعین نے جب بیر با تیں سنیں تو قرآن کے پارے منگوا کر متجدوں میں بھجواد کے تاکہ لوگ نمازوں

ے فارغ ہوکر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں اور امام حسین کے واقعہ کی یادان کے دلوں سے محو ہوجائے کیکن یزید کا کوئی حرب امام حسین علیه السلام کی یاد کو بھلانے میں کارگر ثابت نہ ہوا۔

### یزیدهمین کااظهاروحشت وندام<mark>ت</mark>

؟"-يزيد بولا - "بتلا وَل كر حسينٌ كوكس في قل كيا؟"-يزيد بولا - بتلا - تجيم امان هيئ قيس بولا - "خداك قتم إحسينٌ اوراس كرابل بيت كواس في قل كيا

جس نے نشکرتر تیب دیئے۔جس نے رو<mark>پوں سے نشکریوں کی جیبیں بھریں اور</mark>جس نے نشکر بھیج کران کی راہیں مسدود کیں''۔

یزید کہنےلگا۔"جس نے میکا م کیادہ کون تھا؟"<mark>۔</mark>

قیس بولا <u>'' خدا ک</u>وشم!اے پزید و ہو ہی تھا''<mark>۔</mark>

رین ک<mark>ریز پد</mark>غفیناک ہوکراٹھااورایے محل کی <mark>طرف چ</mark>لا گیا۔سرمبار*ک کو* 

ایک طشت میں رکھ کراہے رومال ہے ڈھانپ دیا اوراین گود میں رکھ لیا۔اینے <mark>منه پرطمانچے م</mark>ارکر میرکہتا تھا۔'' مجھے حسین علیہا<mark>لسلام کوتل کرکے کیاملا؟''۔</mark>

### دمشق میںعزاداری

اس وفت یزید نے حرم امام کو بلوایا۔ان سے (قتل حسینٌ یر)عذرخواہی کرنے لگا

اور کہنے لگا۔''اگرآ بالوگ جا ہیں تو یہاں میرے یاس رہیں۔اگر جا ہیں تومدیے چلے جائیں۔''اس کے بعد بزید کے حکم ہے حرم کے لیے مناسب رہائش اور دیگر

<mark>ضروریات مہیا کی کئیں اور وہ خواتین امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ و</mark> ماتم میں مشغول ہو کئیں۔ دمشق میں کوئی عورت ایسی نہ تھی <mark>جس نے سیاہ لباس ن</mark>ہ پہن لیا

ہو۔سات روز تک<sup>ے حسی</sup>ن علیہ السلام کی مجال<mark>س میں رونا اور نو حہ خوانی ہو</mark>تی رہی

آ تھویں د<mark>ن پزیدیے حرم سے دہاں رہنے یامدیندوا پس جانے کے متعلق پ</mark>وچھا تو انہوں نے مدینہ جانا پیند کیا۔

اس کے بعد بزید کے تھم سے حرم کے لیے محمل اور کیٹمی گدے مہا کئے

<u>گے اور بہت ساررو پیددے کر حفزت ام کلثوم سے کہانٹ بیرقم حسین علیہ السلام کے </u> <mark>قتل کاعوض ہے''۔حضرت ام کلثوم نے فرمایا ۔''اے بزیدتو کتنا سنگدل ہے۔</mark>

میرے بھائی کوقش کرکے مجھے میرقم اس کے بدلے میں دیتا ہے۔خدا کوقتم! بید ناممکن ہے''۔بہرحال پزیدنے بہت سامال اس سامان کے بدلے میں جو کربلا

میں لوٹا اور جلایا گیا مع مزیدا ضافہ قافلہ کے ساتھ دیدیا۔ پھراونٹوں کو بہتری<mark>ن</mark>

بالانوں سے سجا کر اور ایک ساربان کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ کردیا ۔ وہ سار بان (بشیر بن جزلم محبّ اہل بیت تھا ) بھی قافلہ کے <del>آ گے ہوجاتا اور بھی</del>

پیچھے۔**قافلہوالوں ہےمحبت کی باتئیں کرتا**اوران کی خدمت کرتا جاتا<mark>۔</mark>

ابل بیت کر بلا میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری

اہل حرم نے ساربان سے کہا کہ ہمین کر بلا کے داستے لے چایا جائے۔

چنانچہاں نے انہیں کر بلا پہنچادیا۔ کر بلا میں اہل بیت کی ملا قات حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور یکھ دیگر لوگوں ہے ہوئی جوقبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تنے اہل بیت کا قافلہ جونہی قبر حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا بیدوں کاغم تازہ ہوگیا۔ چندروز قبر حسین علیہ السلام کے پاس قیام کیا اور اس کے بیبوں کاغم تازہ ہوگیا۔ چندروز قبر حسین علیہ السلام کے پاس قیام کیا اور اس کے

### قافله مینی کی مدینه میں آمد

بعدمدینه کی طر<mark>ف کوچ کیا۔</mark>

جب قافلہ مدینہ کے نزدیک پہنچا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر کو کہا کہ پہلے جاکر مدینے میں منادی کرکے لوگوں کو اباعبداللہ علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچادے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر تیزی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت مجداللہ میں پہنچا میں نے بلند آواز

ے پکارا۔ ''اے اہل یٹرب اب یہاں تمہارا رہنا مناسب نہیں ۔ حسین قل ہوگئے ہم لوگ جی بھر کے روؤ۔ وہ حسین سرز مین کر بلا پر خاک وخون میں غلطان پڑا ہے اور اس کا سرنیز وں پر پھرایا جارہا ہے۔ اے اہل مدینہ اعلی بن الحسین ان

کی مہنیں اور پھوپھیاں تمہارے نزدیک مدینہ سے باہر پہنچ گئی ہیں۔ میں ا<mark>ن کا</mark> ایکی بن کرتمہارے پاس آیا ہوں''۔

یہ خبرس کرتمام عورتیں اپنے پردے چھوڑ کر باہرآ گئیں۔سب نے سیاہ لباس پہن لیا اور نالہ وفریاد شروع کر دیا۔ میں نے کوئی عورت یا مردایسانہیں دیکھا جو نالہ و فغال نہ کررہا ہو۔ میں نے ایک چھوٹی سی نچک کوسناوہ یوں روروکر بین کر ہی تھی۔

''ایک شخص نے میرے سید وسردار کے قبل کی خبردے کرمیرے دل کو غمناک کردیا ہے۔ خبردیے والے نے ایسی دردناک خبر سنائی کہ میں بیار ہوگئی۔ میری آئھوں سے آنسو جاری ہیں۔ان کے لیے آنسو بہانے کے بعد اب سے

میری استوں سے استوجاری ہیں۔ان سے سے اسو بہائے سے بعد اب میر آئکھیں بھی خشک نہ ہوں گی (ہمیشہ آنسو بہاتی رہیں گی) میا تکھیں اس کے لیے رورہی ہیں جس کی مصیبت نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور دین کے رکن اور برزگ ہستیوں کو صدم عظیم پنچایا ہے۔ یہ تکھیں فرزند پیمبر پر اور ولی خدا کے فرزند پر آنسو بہارہی ہیں اگر چہوہ اپنے خاندان سے بہت دورغر بت میں مارا گیا

حضرت عبداللدين جعفر (حفرت زيب عشوبر)

حضرت عبداللہ کے ایک غلام نے ان کے دوبیٹوں کی شہادت کی خبرآ کر انہیں سنائی اور کہنے گئے۔'' میرمعیبت ہم پر حسین علیہ السلام کی وجہ ہے آئی ہے''۔
سن کے جہزی میں اور ان میں ان جی اور ان میں ان میں اور ان میں ا

یہ ن کر حضرت عبداللہ نے اپنا جوتا اتار کراس غلام کو مارا اور فرمایا۔"اے کمینے انسان کی نسل!حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک بیہودہ بات کرتا ہے۔خدا کی

فتم!اگریس خود بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کا ساتھ دیتا ۔ وہاں پر دیتا ۔ وہاں پر دیتا ۔ وہاں پر موجود حاضر ین کی طرف دیکھ کر فرمایا ۔ ' خدا کی تئم! میرے لیے بیدام نہایت ہی

قابل افسوں ہے کہ میں حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید نہ ہوسکا لیکن میرے دوبیوں نے اپنی جان قربان کر کے پچھنہ پچھن ادا کر دیاہے"۔

حضرت ام لقمان (جناب مسلم بن عقبل کی بہن)

یہ وازین کر حضرت ام لقمان گھرنے باہر نگل آئیں اور اپنے خاندان کے مقولین کر بلا یر دونے لگیں اور بیر شیر کہتی تھیں۔ ''اے ظلم وستم سے حسین علیہ السلام

اوران کے ساتھیوں کونل کرنے والو اہم ہیں عذاب خدا کی خوشخری دیتی ہوں کہتم پر آسان ، میتمام پیغیر ورسال تم لعنت کررہے ہیں۔ابتم کس برتے پر خدائے حمید

وما لک یوم جزاے اپنے لیے رحمت کی امیدر کھ سکتے ہو؟"۔اس وقت اچا نک حضرت ام لقمان کے کانوں میں حضرت زینب حضرت ام کلثوم اور دوسری خواتین کے رونے که آوازیں آئیں۔اپنانقاب الٹ کراپنی بیٹیوں اور حضرت ام ہانی ،حضرت رملہ اور

اساء و دختر ان امیر المونین سمیت امام حسین علیه السلام کا ماتم کرنے لگیں حرم کا

مدینہ میں جعہ کے روز داخلہ ہوا۔خطیب منبروں پر حسین علیہ السلام اوران پر ڈھائی جانے والی مصیبت کا ذکر اپنے خطبوں میں کررہے تھے۔ بین کرلوگوں کے ثم تازہ ہوگئے۔ پچھنورونے گئے اور پچھنے فراید نالہ وفغاں بلندگی۔

مدینه کےلوگوں کا ماتم

آخر كارمديند كے سارے دہنے والے اہل بيت كى طرف فكل برا سے اور

وہ دن ایساتھا کہ جیسے آج ہی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی وفات ہوئی ہو۔ اس وقت عقبہ بن عروہ شعبی نے امام حسین علیه السلام پر بیمرثیہ پڑھا۔ "جب میں

کر بلا میں حسین علیہ السلام کی قبر پر گیا تو میں بہت رویا میں ان کی مصیبت پرنو حد بر انکی کر ماروں اور بعض وال بعد انگار میں تکھیں میں سے نیسو کی اور قال

سرائی کرد با ہوں اور ہمیشدروتا رہوں گا۔ میری آئکھیں میرے آ نسووں اور ٹالہ وفریادکا ساتھ دے رہی ہیں اے میری آئکھ حسین علیہ السلام پر اور ان کے اردگر د قبروں میں دوسرے مدفونوں پر بہت رو۔ میرا کر بلاکی قبروں کے زائرین بیرا سے

نفس کوآ مادہ کرکہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے کیونکہ اس کے مددگار اور حامی رخصت ہوگئے ۔اس دُنیا سے جانے والوں میں سب سے بہترین ہستی حسین علیہ السلام

ہے کہ جس کی قبر کی زیارت ہم کرتے ہیں۔وہ حسینؑ جوخود بھی تمام لوگوں کاامیر صادر جس کا عدر بڑگوار بھی سید لوگوں کاامیر سے اور کوشمنان حسین علیہ السلام

ہے اور جس کا پدر ہز گوار بھی سب لوگوں کا امیر ہے۔ائے دُشمنان حسین علیہ السلام جو حسینؑ کے تل پر جمع ہوکر خوش ہورہے ہو۔جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آ گ میں ڈالے

جاؤگے۔اوران کی قبر کے زائرین کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا اور مشک وعبر کی خوشہو سمیں وہاں ہے آتی رہیں گئ'۔

اس کے بعد پندرہ روز تک مسلسل بیسلسله عزائی امام حسین علیہ السلام جاری رہااوراماتم کاماتم ہوتارہا۔

الل بيت عليهم السلام كي بخشش وكرم

جب یزید کا ساربان قافلے کومدینه پینچا کرواپس شام جانے لگا تو جور آم اور لباس یزید نے دشش سے روانگی کے وقت دیا تھا اہل بیت نے اس ساربان کو دے دیااور کہا۔'' جوسامان ہمارے پاس ہوہ ہم تم کودیتے ہیں۔اگراور ہوتا تووہ مجمی دے دیے ہیں۔اگراور ہوتا تووہ مجمی دے دیے ۔اس نے

عن کی دیے دیے مقد اور تعلق ان مال میں مہارے سے بر صوبے میں اس عرض کی ۔'' میں کوئی چیز نہیں لوں گا ۔ جو خدمت میں نے سرانجام دی ہے وہ میرے میں میں میں جو تقدید میں اس میں میں مار مار مار

اوپر آپ کاحق تھا۔البتہ میراوالیسی کاسفرطویل ہے میہ پانی کی مشک جس کی ا<mark>ب</mark> آپ لوگوں کوضرورت نہیں مجھے دیدیں''۔ چنانچیمشک اے دے دی گئی <mark>اور وہ</mark> ساریان ان ہےرخصت ہوکرشام چلا گیا۔

حضرت رسول خداً كى قبر برحضرت ام كلثومً كى حاضري

السلام کے قبل کی خبرلائی ہوں''۔ ان کے رونے کی صدابلند ہوئی۔ان کے بین س کرلوگ بھی رونے گے اس وقت

امام على بن الحسين بھى اپنے جدى قبر پرآگئے اور قبر كو بوسددےكورونے گئے اور فرمانے گئے \_''اے ميرے جداور انبياء مرسلين كے سردار ميں آپ سے خاموثى سے سيسنانی سنانے آيا ہوں كرآپ كے مجوب حسين عليه السلام قبل ہو گئے اور آپ

سے بیشاں سامے ای بول میں ہے ، بب میں سید سو آب رہا ہے کہ میں مگین پریشان اور کی نسل کو ہر باد کر دیا گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ممگین پریشان اور اسپر رہا ہوں کوئی ایسانہیں تھا جو میرا مدد گار اور طرفدار ہو۔ ہمیں اس طرح سے

اسیر بنایا گیا جیسے کنیروں اور غلاموں کو اسیر بناتے ہیں ۔ہمیں اتی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ہمارے جسم اس کے تحمل نہ ہوسکتے تھے''۔

### <mark>ومشق میں ہلاکت بزید عین</mark>

امام حسین علیدالسلام کی شہادت کے بعد یزید بھی زیادہ دیرزندہ تہیں رہا۔
ایک روزا پے لاوکشکر کے ہمراہ شکار کے لیے گیا۔ایک ہرن دیکھ کراس کا تعاقب کیا
اور ساتھ ہی اپنے لشکریوں سے کہا کہتم میں سے کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ یہ کہہ کر
اپنے گھوڑی کوممیز کیا ۔گھوڑ ایزید کوایک ایس جگہ لے آیا جہاں سے یزید کوکوئی راستہ

نظرنہ آتا تھا۔ایک بدونے اسے دی کھر رہے چھا۔ 'تم راستہ بھول گئے ہوتو میں رہنمائی کروں۔اگر بھو<mark>کے ہوتو کھانا کھلاؤں۔اگر پیاہے ہوتو یانی پلاؤں''۔یزیدنے کہا۔</mark> ''اگر تو مجھے بیجیان لیتا تو میرازیادہ احر ام کرتا''۔اعرابی نے پوچھا۔''تم کون ہو؟'' يزيد نے كہا۔ "ميں يزيد بول" \_اعرابي نے كها۔ " پھر نہ تو ميں تجھے خوش آمديد كہتا ہوں اور نہ تیرے لیے کوئی تعریف کے <mark>کلمات کہوں گا تیری صورت کس قدر بھیا تک</mark> اور تیری آ واز کس فقدرڈ روائی ہے۔خدا کی قشم! مجھے اس طرح قتل کروں گا جس طرح تونے حسین علیہ السلام کوتل کیاہے '۔اس وف<mark>ت اپنی تلوار نکالی اور ہاتھ</mark>وا ٹھایا ہی تھا کہ یزید کا گھوڑ انگوار کی چک ہے بدک کر بھاگ نکلا پر بیزز مین برگر گیا مگر گھوڑ ااے کھینچتا چلا گیا یہا<del>ں تک کہاس کی آئیں پھٹ کرجم کے باہر آئی</del>ں۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ یزید کی ہلا کت پیاس کی شدت سے براحال تھا۔ وہا<u>ں پرایک براجیم پرندہ بیٹا تھا۔ پر</u>یدنے تالاب سے بانی پی<u>ا جایا۔ پرندے نے</u> یزید کواین چونج سے کاٹ کر مکڑے مکڑے کر دیا اور قیامت تک یہ پریزہ اے نگایا <mark>رہے گا اور نے کرکے نکالتارہے گا۔ باقی انتقام تو یزید کوعذاب جہنم وے کرہی پورا</mark> امام حسین علیه السلام کے خطبا<mark>ت عالیہ</mark> يبلاخطبه(ابل كوفه كے خلاف احتجاج) حضرت امام حسین علیه السلام نے خدوا ند تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرنے کے

''اے لوگو! میر نسب کو پیچانو اور مجھے پیچانو کہ میں کون ہوں؟ پھراپنے آپ پرنفرین کرواورغور کرو کہ تمہارے لیے جھے قبل کرنا اور میر کی جرمت نہ کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے پیغیرگا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے پیغیرگا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے پیغیرکے وحی اوران کے پیچاز او بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہ جو اللہ کے رسول کر سب سے مہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے اور جوخداوند تعالی کی طرف ہے بھیج ہوئے تھے۔ کیا حضرت بمزہ سیدالشہد آئے میرے چیانہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار جو بہشت میں دو پروں سے تحو پرواز ہیں میرے چیانہیں ہیں؟۔

كيا بيغيراسلام كافرمان مير اورمير بعائي متعلق تم تك نهيل

پہنچا کہ' میدو جوان اہل بہشت کے سردار ہیں''۔ جومیں کہتا ہوں اگر میرسب مجھے ہے تو اس کی ت<mark>صدیق کرو۔خدا کی تسم می</mark>ں

دروغ گونہیں ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ خداوند تعالیٰ دروغ گوسے ناراض ہوتا ہے۔اگر کہتے ہو کہ میں دروغ گوئی کررہا ہوں تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود

ہیں اگران سے پوچھو کے تو تہمیں سب کچھ بیان کردیں گے ۔جابر بن عبداللہ

انصاری ایستد بدحذری بهل بن سعد ساعدی ، براء بن عاذب ، زید بن ارقهٔ یاانس بن ما لک سے بوچھو۔ وہ لوگ تم کو بتا کیں گے کہ میرے اور میرے بھائی کے متعلق

ین ما لک سے یو چھو۔ وہ توان کی اسے ہوئے ہیں۔ کیا بیفرامین تم کومیراخون ناحق رسول خدا کے فرامین انہوں نے سے ہوئے ہیں۔ کیا بیفرامین تم کومیراخون ناحق

بہانے ہیں روکت؟

اگران فرامین رسول گوشک کی نظر ہے دیکھتے ہوتو کیااس امر میں بھی شک ہے کہ میں پیغیر طدا کی دختر کا فرزند ہوں ۔ خدا کی قشم مشرق ومغرب میں تمہارے درمیان اور تمہار ہے علاؤہ اور لوگوں کے درمیان میر ہے سوااور کوئی پیغیر طدا کی بیٹی کا فرزند نہیں ہے ۔ وائے ہوتم پر کیا میں نے تم میں ہے کی کوئل کیا ہے کہ اس کا بدلہ چکار ہے ہو یا میں نے تمہارا کوئی مال چین لیا ہے یا کسی کوزخی کیا ہے کہ اس کا بدلہ چکار ہے ہو یا میں نے تمہارا کوئی مال چین لیا ہے یا کسی کوزخی کیا ہے کہ اس کا

قصاص لےرہے ہو؟"<mark>۔</mark>

امام علیه السلام کا میکلام س کر پورالشکریزید خاموش ہوگیا اوران ہے کوئی

جواب بن پڑا۔

حفرت نے اس کے بعد آواز دگی۔''اے شیث بن ربعی!اے حج<mark>از بن</mark> الجراے قیس بن اشعث اے یزید بن حارث کیا جھے تم لوگوں نے ایسے خط نہ کھے تھے کہ پھل تیار ہیں اورزمینیں سرسبز شا<mark>داب ہی</mark>ں اور کشکر آپ کی نصرت پر آمادہ ہیں اآپ ہمارے پاس آئیں''۔ یزیدیوں نے کہا۔''ہم نے کوئی خطانہیں لکھا۔'' فرمایا۔''سجان اللہ! ہاں خدا کی قتم تم لوگوں نے میہ خطاضرور لکھے ہیں''۔اس کے بعد فرمایا۔''اے لوگو! اگر تہمیں میری ضرورت نہیں ہے تو اس خطہ ارضی سے میں اپنے وطن کی طرف جومیرے لیے امن کا مقام ہے واپس جلاجا تا ہوں۔''

اشعث بن قیس نے بیان کرکہا۔''جمیں نہیں معلوم آپ کیا کہ درہے ہیں؟ آپ کوچاہئے کہ اپنے بچازاد بھائی (یزید لعین) کے حکم پر گردن جھکادیں۔اس کے بعدوہ آپ سے وہی سلوک کریں گے جوآپ کو پسند ہوگا''۔

بیرین کرام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ 'خداکی قتم! میں ایسے ذلیل انسان کے سامنے نہیں جھوں گا جیسا کہ بندگان خداکا قرینہ ہے۔اے خداکے بندو! میں ہراس متکبر سے جوروز آخرت پرایمان نہیں رکھتا اپنے تمہارے پروردگار سے پناہ مانگنا ہوں'۔

#### خطبة

(امام این اصحاب کوبہشت بیس محلات کی خوتخری سناتے ہیں )

د'اے نیک لوگوا دیکھووہ بہشت ہے کہ جس کے دروازے کھلے ہیں۔
جس کی نہریں رواں دواں ہیں۔جس کے پھل تیار ہیں۔جس کے محلات ہے ہیں اور حوران وغلان موجود ہیں۔وہ رسول اللہ ہیں اور وہ شہداء ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کہ جوتہارے استقبال کے لیے تیار ہیں اور تہمارے لیے خوشخری دیے ہیں کیونکہ تم دین خداور سول کی نصرت کررہے ہواور حرم رسول سلی اللہ علیدو آلدوسلم کی حفاظت کررہے ہو"۔

#### خطبها

(امامٌ میدان کر بلامیں اپناتعارف کراتے ہیں) امام اپنی تلوار پر ٹیک لگا کر بہآ واز بلند فرماتے ہیں۔'' میں تم کوخدا کی شم

دے کر بوچھتا ہوں کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟'' ۔ لوگو<mark>ں نے کہا۔'' آپ فرزندرسول</mark> ً اوران کے نواسے ہیں'' فرمایا۔''میںتم کوخدا ک<mark>یشم دے کر یو چھتا ہوں ۔ کیاتم س</mark>ے بھی جانتے ہو کہ میرے پدرگرا می علی ابن ابی طالب علیہالسلام <del>ہیں ؟''</del>۔لوگون <u>نے کہا۔'' جان</u>تے ہیں خدا ک<sup>وشم</sup>'' فرمایا۔'' کیاجانتے ہو کہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جوسب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟'' ۔لوگوں نے کہا۔'' جانتے ہیں خدا کی تتم !''۔ پھر فرمایا ۔''تمہیں قتم دے کر یو چھتا ہوں کہ (حضرت جعفرطیار) جو جنت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چیا ہیں''۔لوگوں نے کہا۔''خدا کی تتم ہم جانتے ہیں''۔ پھر فرمایا۔'' خدا کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کیا ر بھی جانتے ہو کہ بیٹلوار جو میں نے لٹکائی ہوئی ہے بیدسول خداً کی تلوارہے؟''۔ <u>کہنے لگے''واللہ ہم جانتے ہیں''۔ پھرفر مایا ۔'' خدا کی تشم دے کریہ یو چھتا ہوں کہ</u> یہ جو تمامہ میں نے پہنا ہوا ہے ہ<u>ے رسول اللّٰہ کا ہے''؟ سب نے ٹل کر کہا۔''واللّٰہ ہم</u> جانے ہیں''۔ پھر فر مایا۔'' کیا ری<sup>بھی</sup> جانے ہو کہ علی علیدانسلام مردوں میں سب <mark>ے پہلے</mark> اسلام لانے والے ہیں اور <mark>تمام لوگوں ہے زیا</mark>دہ چلیم اور عالم <mark>تھے اور ہر</mark> مردوزن برحاکم تھے؟"۔ کہنے گئے ۔''واللہ جمیں علم ہے"۔اس کے بعد فر مایا۔ ''پھرتم لوگوں نے میرا خون کس لیے <mark>حلال جاناہے؟ جبکہ میر</mark>ے والد حو**ض کوثر پر** موجود ہیں اورلوگ ان کے پاس جا کرسیراب ہوتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں جس طرح اونٹ پانی بی کر پانی سے باہرآتا ہے۔قیامت کے روز پیغمبرگا یر چم میرے والد کے ہاتھ میں ہوگا''<mark>۔ سب نے کہا۔''ییسب</mark> ہم جانتے ہیں لیکن ہم آ پ کوزندہ نہیں جھوڑیں گے اورای طرح بیاسا آ پ کوموت کا مزہ چکھا کیں گے۔

خطبه

(امام اپنے اصحاب کوروز عاشور بعد نماز صحح جنگ پر آمادہ کرتے ہیں) خداکی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فرمایا۔ 'آج کادن خداوند تعالی نے میرا اور آپ لوگوں کی شہادت کا دن مقرر کیا ہے لہذا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں اور دُشمن سے جنگ کریں'۔ میں جانانہ چاہے جبکہ تمہارے دُشمن ان محلات ہاں قیدخانے میں جہاں عذاب بی جانانہ چاہے جبکہ تمہارے دُشمن ان محلات ہاں قیدخانہ اور کا فرکے بی عذاب ہے بنتقل ہوجائیں گے۔ کیونکہ وُنیا مومن کے لیے قیدخانہ اور کا فرکو دوزخ میں لے جانے کا ذرایعہ ہے۔ نہ میں غلط بیان کر ماہوں اور نہ ہی مجھ سے غلط بیان کیا گیا ہے''۔

خطبه

(امامٌ كااينے دُشمنوں سے خطاب)

''اے گراہ لوگو! خداتہ ہیں ہرباد کرے ادتم پرلعنت ہو یم نے پہلے اپنے آپ کو ہماری حفاظت اور مدد کرنے والے ظاہر کیا۔ جب ہم اپنی پوری آ مادگی اور ساز وسامان کے ساتھ تمہاری دعوت پر آپنچے تو وہی ششیریں جو تمہارے ہاتھوں

سارو حاہاں سے معاطل جہاری روٹ پرا چیچ و دس ہمارے دُشنوں پر چلنا تھیں وہ ہمارے ہی خلاف اٹھائی گئیں اور وہ آگ جوہم نے اپنے اور تمہارے دُشنوں کے یے بھڑ کائی تھی تم لوگوں نے اس کے شعلوں کا رخ ہماری جانب موڑ دیا۔اب تمہارا حال میہ ہے کہ اینے دوستوں سے حیلہ سازی سے

، مرس بب میروی کے بہ وساں میہ جد سپ رو رس سے بید مرس کام کے رہے ہواور ہمارے دُشمنوں کو پوری طاقت سے مدد کررہے ہو صالا نکہ نہ تو وہ (وُشمن ) تم سے کوئی انصاف کرے گا اور نہ ہی کو<mark>ئی آرز و پوری کرے گا۔سوائے وُنیا</mark>

کے حرام مال کے جوتم کودے ہم نے اپنی زندگی طمع سے پرکر لی۔ کیا ہم نے کوئی غلط کام (تمہارے خلاف) کیا ہے یا کوئی غلط کام (تمہارے خلاف) کیا ہے یا کوئی غلط بات کہی ہے جمتم پر افسوس ہے تم ہمیں خوش نہ رکھ سکے اور ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور ہماری مخالفت پر کمر بستہ

ہوگئے۔حالانکہ ابھی تک (ہاری) تلوارین نیام ہے باہر نیآئی تھیں اور ہمارے دل پرسکون تھے اور ہمار انظریہ اور رائے (تمہارے متعلق) نہ بدلی تھیں ہم لوگوں نے بہت جلد بازی ہے بول کا ملیا ہے جس طرح ٹڈی دل ایک پرواز میں جملہ آور ہوتا ہے۔ تم کتے برے لوگ ہو۔اے امت کے باغیو! جنہوں نے قرآن کو ایک طرف

ہے۔ ہم سے برے بول ہو۔اے امت نے باجیوا بہوں نے حران کوایک طرف ڈال دیا اوراے شیطان کی باقیات!اے گنا <del>ہوں کے جس</del>مو!اے قرآن میں تحریف کرنے والو!اے سنت رسول مجھلانے والو!اے فرزندانبیاء کے قاتلو!اے اوصیا میں جانانہ چاہے جبکہ تمہارے دُشمن ان محلات ہاں قیدخانے میں جہاں عذاب بی جانانہ چاہے جبکہ تمہارے دُشمن ان محلات ہاں قیدخانہ اور کا فرکے بی عذاب ہے بنتقل ہوجائیں گے۔ کیونکہ وُنیا مومن کے لیے قیدخانہ اور کا فرکو دوزخ میں لے جانے کا ذرایعہ ہے۔ نہ میں غلط بیان کر ماہوں اور نہ ہی مجھ سے غلط بیان کیا گیا ہے''۔

خطبه

(امامٌ كااينے دُشمنوں سے خطاب)

''اے گراہ لوگو! خداتہ ہیں ہرباد کرے ادتم پرلعنت ہو یم نے پہلے اپنے آپ کو ہماری حفاظت اور مدد کرنے والے ظاہر کیا۔ جب ہم اپنی پوری آ مادگی اور ساز وسامان کے ساتھ تمہاری دعوت پر آپنچے تو وہی ششیریں جو تمہارے ہاتھوں

سارو حاہاں سے معاطل جہاری روٹ پرا چیچ و دس ہمارے دُشنوں پر چلنا تھیں وہ ہمارے ہی خلاف اٹھائی گئیں اور وہ آگ جوہم نے اپنے اور تمہارے دُشنوں کے یے بھڑ کائی تھی تم لوگوں نے اس کے شعلوں کا رخ ہماری جانب موڑ دیا۔اب تمہارا حال میہ ہے کہ اینے دوستوں سے حیلہ سازی سے

، مرس بب میروی کے بہ وساں میہ جد سپ رو رس سے بید مرس کام کے رہے ہواور ہمارے دُشمنوں کو پوری طاقت سے مدد کررہے ہو صالا نکہ نہ تو وہ (وُشمن ) تم سے کوئی انصاف کرے گا اور نہ ہی کو<mark>ئی آرز و پوری کرے گا۔سوائے وُنیا</mark>

کے حرام مال کے جوتم کودے ہم نے اپنی زندگی طمع سے پرکر لی۔ کیا ہم نے کوئی غلط کام (تمہارے خلاف) کیا ہے یا کوئی غلط کام (تمہارے خلاف) کیا ہے یا کوئی غلط بات کہی ہے جمتم پر افسوس ہے تم ہمیں خوش نہ رکھ سکے اور ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور ہماری مخالفت پر کمر بستہ

ہوگئے۔حالانکہ ابھی تک (ہاری) تلوارین نیام ہے باہر نیآئی تھیں اور ہمارے دل پرسکون تھے اور ہمار انظریہ اور رائے (تمہارے متعلق) نہ بدلی تھیں ہم لوگوں نے بہت جلد بازی ہے بول کا ملیا ہے جس طرح ٹڈی دل ایک پرواز میں جملہ آور ہوتا ہے۔ تم کتے برے لوگ ہو۔اے امت کے باغیو! جنہوں نے قرآن کو ایک طرف

ہے۔ ہم سے برے ہوا ہے امت نے باجوا بہوں نے حران کوایک طرف ڈال دیا اورا سے شیطان کی باقیات!اہے گنا <del>ہوں کے جس</del>مو!اہے قرآن میں تحریف کرنے والو!اہے سنت رسول مجھلانے والو!اسے **نرزندانبیاء کے قاتلو!ا**ہے اوصیا

<mark>ماسلف کے مٹانے والوا</mark>تم وہ لوگ ہوجن کوزنا<mark>ز ادگان کہناہی درست</mark> ہوگائِم مومنین کوآ زادینے والے ہواور کتنا براعمل ہے جواپن<mark>ے لیے بھیج رہے ہو</mark>جس کی وجہ ہے تم ہمیشہ جہنم میں رہو <mark>گے رتم لوگ ابی سفیان اور اس کے ساتھیوں پر اعت</mark>اد کئے ہواور جھے خوار کرد ہے ہونے داک قتم! تم برے عمل کرنے میں مشہور ہواور تہارے رگ وریشے میں شیطنت دوڑرہی ہے تمہارے دل انگال بدکرنے میں کے ہو چکے ہیں اورتمہارے سینے ان برائیول سے پر بیں منتجد کے طور پر اینے حاکم کے لیے تم <mark>بدترین رعایا اور عاصب کے لیے اس کا بہترین لقمہ ہوتم پر خدا کی لعنت ہوتم نے</mark> عہد تکنی کی ہے۔ یکی تشمیں کھا کرانہیں تو ڑاہے۔خدا کواپنے او پر غضبنا ک کیا<mark>ہے۔</mark> خدا کی متم تم ہوہی ایسے لوگ ہوجان لو! زنا زادہ کے بیٹے زنا کارنے اس معاملہ کو دوراستون کایابند کردیا ہے۔ یا ہم تے شمشیرے جنگ یا پھر (ہماری) ذلت ورسوائی ۔ ہائے ، سیکسی رسوائی ہے؟ خدا، اس کا پیغیر اور مونین ایسی ذات قبول کرنے کی اجازت کہاں دیتے ہیں؟ جس <del>کے اجداد واسلاف طیب وطاہر ہوں اور نسلی</del>ں یاک و پا کیزہ ہوں ۔جن کے <mark>نفس اور ان کی شخصیتیں باعظمت ہوں ۔وہ گنرگاروں کی</mark> اطاعت کرنے سے قل ہوجانے کورجیج دیں گے۔جان کو!اب اور کوئی عذر تمہارے لیے میں نے باتی نہیں چھوڑ اہے اور اینے ارادے ہے تمہیں خبر دار کر دیا ہے۔ میں اس گروہ لعین سے جنگ کروں گا۔اگر چہ ہم تعداد میں کم <mark>اور دُسمُن بہت زیادہ ہے جو</mark> ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کررہاہے"۔ ال کے بعد حفرت نے فروہ بن مسیک مرادی کو پیاشعار سنائے۔ "اگر بظاہر ہار بھی جائیں تو ہم ہے پہلے فکست کھا چکے ہو۔ اگر ہم غالب نه بھی آئیں تو ڈراور خوف جارا شیوہ نہیں ہے بلکہ موت کو گلے لگانا ہماری عاد<mark>ت</mark> ے۔موت کا جوانمر دد او جوانو ل کے نزدیک مور ہاہے۔ میرے بزرگوں نے موت کوان طرح پچھاڑ کرنابود کردیا ہے جس طرح سابقہ زمانوں کے لگ مرکرنا پیدا مو گئے ہیں ۔اگر ہمارے سردار پیشواز ندہ ہیں تو ہم بھی زندہ جاوید ہیں ۔اگر وہ باقی ہیں تو ہم بھی باتی رہنے والوں میں ہیں۔جوہمیں طعن <mark>تشنیع کرتا ہوا ہے کہو۔ ہوث</mark>

#### خطبه

(روزعاشورمناجات امام حسين عليه السلام)

محرم کی دسویں تاریخ جب دُشمن کے سوار و پیادہ آ آ کر جمع ہو چکے ہے۔
امام نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور یوں مناجات کی۔''بارالہا! تو میری ہر
مصیبت میں امن کا ذرایعہ ہاور ہر مشکل میں میری امید ہے۔ تو ہر مشکل جو جھ پر
آن وار دہوتی ہے میرا مددگار اور سہارا ہے۔ ایک مصیبتیں جن سے دل ال جائے
ہیں اور راستے مسدود ہوجاتے ہیں۔ دوست رسوا کرتے ہیں۔ دُشمٰن طعنہ زن
ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ میں نے سب کوچھوڑ
کرتیری طرف اپنارخ کیا ہوا ہے۔ تو ہی یہ صیبتیں جھ سے دور کرسکتا ہے۔ کیونکہ تو
ہر نعمت کاعطا کرنے والا۔ ہرنیکی کا ما لک اور ہرآ رز دکو پوراکرنے والا ہے''۔

### خطبها

(امام حسين عليه السلام كاآخرى وداع)

اپنے اہل بیت ہے آخری رخصت طلب کرتے وقت انہیں صرکی تلقین کر کے میفر ماتے ہیں۔

''اے میر الل بیت المتحان کے لیے تیار ہوجا و اور بیجان لو کہ خداوند تعالیٰ کی جمایت اور اس کی حفاظت تمہیں حاصل ہے اور انشاء اللہ جلد ہی تمہیں و مشمنوں کے شر سے نجات دے گا ۔ خدا تمہاری عاقبت بخیر کرے گا اور تمہارے و مشمنوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا اور اس مصیبت کے بدلے میں مشمنوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا اور اس مصیبت کے بدلے میں متمہیں انواع واقسام کی نعمیں اور ہزرگی عطا کرے گا۔ پس شکایت کے ایسے کلمات نہ کہنا کہ جن سے آپ لوگوں کی دقعت کم ہوجائے''۔ (اختمام حصیاد ل)

#### صددونم اب<mark>ن زیا</mark>د کی قیدسے مختار کی رہائی

ا بی مخف روایت کرتا ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام بی امیہ (لعظم اللہ) تخت سلطنت پر پوری طرح متمکن ہوگئے۔

ایک معلم کمتب کی سنان بن انس کے بیچے سے ملاقات

کوفہ میں ایک فہم وفراست کا مالک انسان جو محب اہل بیت بھی تھا بچوں
کے کتب میں معلم تھا۔اس کا نام عمیر بن عامر الہمد انی تھا۔ایک روز ایک سقہ
مشک لیے عمیر کے پاس سے گزررہا تھا۔عمیر نے پانی مانگا۔سقہ نے اسے پانی
پلایا۔ عمیر نے پانی پی کر کہا۔''خدایا! جن لوگوں نے حسین علیہ السلام پر پانی بند
کیا اور انہیں قبل کیا ان پر لعنت ک''۔ کتب کے بچوں میں ایک لڑکا سنان بن انس تھی
کا بیٹا بھی تھا۔عمیر کی گفتگون کر کہنے لگا۔''یہ آپ نے خلیفہ اور امیر عبید اللہ بن
زیاد پر لعنت کی ہے؟''۔عمیر نے کہا۔'' بیٹا اس بات کو بھول جاؤ اور مت دہراؤ تم

مجھانے بیوں کی طرح ہو"۔

وہ بچرفاموش ہوگیا یہاں تک کہ کمتب ہے چھٹی ہونے روہاں ہے نکل کرایک ویران جگہ ہوئی ہوہاں ہے نکل کرایک ویران جگہ بنیا ۔ وہاں ایک چھری ہے جواس کے پاس تھی اپنے آپ کو زخی کیااور پھر ہے اپنے ہر میں ضرب لگائی اور اپنے چہرے پرخون ملا ۔ اس حالت میں اپنی ماں کے پاس پہنیا ۔ '' بیٹا تہمیں کس نے مارا ہے ؟'' ۔ بیٹے نے کہا۔'' ایک سقہ ہمارے معلم کے پاس ہے گزرا ۔ معلم نے اس ہے پانی ما مگ کر پیااور پانی پینے کے بعد خلیفہ اور عبید اللہ بن زیاد پلافت تک پہنیا دیا ہوں سے کو را ۔ معلم کی ۔ میں نے معلم کوئنے کیا تو اس نے جھے اس حالت تک پہنیا دیا ''۔ مال بیکا کی ۔ میں نے معلم کوئنے کیا تو اس نے جھے اس حالت تک پہنیا دیا ''۔ مال بیکا کو ۔ میں نے مار ہے گا وار بلند آواز سے پکاری ۔ '' تم لوگ ہوش میں لے تھا اور بیکی کوئنی دیا ہوا ہوں اس میں گھا واز من کر باہر آیا جو ابن زیاد کے دربایوں میں سے تھا اور بیکی کوئنی دیا ہوا ہوں اس میں کھا ضافہ کر کے بیان کردی ۔ اس میں کھا ضافہ کر کے بیان کردی ۔

## معلم کی گرفتاری

ابن زیاد نے بیسنتے ہی اپنے سپاہیوں کوتھم دیا کہ عمیر بن عامر کوفو را سر بر ہند، دست بسته اس کے سامنے پیش کریں۔چنا نچیسپاہی تھوڑی دیر میں معلم کو گرفتار کرکے ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ابن زیاد معلم کو کہنے لگا۔''وائے ہو تجھ پر تو مجھے برا کہتا تھا؟''۔معلم کہنے لگا۔''خدا کی پناہ اے امیر میں نے کوئی بات نہیں کی ۔اگریقین نہ ہوتو اس سے اور بڑے بچوں کو بلوالیں اگروہ میرے خلاف

سی بی ای در ایسی می دادد برای ایسی بیان وجود این ارده میرے طلاب گوائی دے دیں تو پھرا گر جمھے مزاد دیتا جا ہوگے تو تم خدا کے سامنے قابل مواخذہ م شد ہوگے۔

داخل ہوتے ہی مجھے کچھنظر نشآ یا۔بعد میں آ ہستہ آ ہستہ پچھے کچھنظر آنے لگا۔ وہاں پر پچھاور لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہار ہارا پی مدد کے لیے پکارتے تھے کیکن کوئی نہ سنتا تھا۔

## معلم اور عقار تیدخانے میں

اس قید خانے کی کوٹھڑی کے آخری کونے میں ایک تخص کابلند نالہ میں نے سنا۔ میں وہاں پرمو جود قیدیوں پر سے گزر کراس شخص تک پینچا۔وہ جیشا تھا۔

اس میں دائیں بائیں دیکھنے کی بھی طاقت نہ تھی وہ سرد آئیں بھرتا تھا۔ میں نے اس میں دائیں بائیں دیکھنے کی بھی طاقت نہ تھی وہ سرد آئیں بھرتا تھا۔ میں اس سے سلام کیا۔اس نے میر سے سلام کا جواب دیا اور او پر نظر کرکے بچھود یکھا۔اس کے بالوں سے اس کا چراور آئی تھیں چھی ہوئی تھیں۔ میں نے یو چھا۔ '' تو کون ہے جواس طرح سے پڑا ہے؟ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم اس مصیبت میں جتلا ہے جواس طرح سے پڑا ہے؟ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم اس مصیبت میں جتلا ہو؟''۔اس شخص نے جواب دیا۔''میں امیر المونین علیہ السلام کا شیعہ اور امام

حسین علیہ السلام <u>کے محبول میں</u> ہے ہول'' <u>۔ میں نے تعجب ہے</u> کہا۔''تم امام حسین علیدا<mark>نسلام کے محبوں میں</mark> ہے ہوتم کون ہو؟<mark>'' بولا ۔''می</mark>ں مختار بن الی عبیداللن تقفی ہوں'' عمیر کہتا ہے میں اس کی حالت دیکھ کرروپڑا۔ میں نے اس <mark>کے سر اور ہاتھوں کا بوسہ لیا ۔وہ تحض بولا ۔''تم کون ہو ۔خداتم پر رحمت نازل</mark> کرے''<mark>۔ میں نے کہا۔ می</mark>ں عمیر بن عامر الہمد انی ہوں ۔ میں بچوں کامعلم ہوں اور اس کواپنا تمام ق<mark>صہ س</mark>نایا \_مختار بولا \_'' یہ جگہ معلمین کے <u>لیے نہیں ہے</u> بلکہان لوگوں کے لیے ہے جو حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کرنے والے ہیں <mark>۔اےعمیرتم غم نہ کرو ۔خدا تجھے جلد راحت دے اور تیری آ<sup>ست</sup>کھیں</mark> شھنڈی ہوں ہے جلداس قیدخانے سے رہائی یاؤگے۔ <mark>ابن زیاد کی زوجه کی خواهش پرمعلم کی رہائی</mark> معلم کوقیدخانے میں چند ہی روز گزرے تھے کہاس کی جینجی جوابن زیاد <mark>کے بچوں کی دائیتھی اینے بچاکا حال جان</mark> کراہن زیاد کی زوجہ خطیہ کے باس آئی۔ ا <mark>پناگریبان جاک کرکے رونا شروع کر دیا ۔ خطبہ بولی۔ ' ' تم کس مصیبت میں ک</mark>ھنس <mark>گئی ہو؟''۔ دامیر بولی۔''میرا پ</mark>چاا یک بوڑھ<mark>ا آ دی ہے۔آپ کے بچو</mark>ں کامعلم ہے <u>۔ایک بچے نے اس پرجموٹااتہام لگایا ہے اور امیر نے اسے اندھیرے قید خانے</u> <mark>میں ڈال دیا ہے۔ شاید آپ کی سفارش پرخداان کی مشکل آسان کردےاورانہیں</mark> ر بائی مل جائے''۔ خطیہ نے کہا۔'' فکرمت کر میں دل سے سفارش کروں گی''۔ چنا ن<mark>چدو ہ فوراً این زیاد کے بیاس گئی۔ بی</mark> عورت ابن زیاد کی دوسری بیویوں میں سب ے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابن زیادے کہنے لگی۔ 'اے امیر اعمیر نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں اور اس کے ہم پر بہت حقوق ہیں۔اس کے متعلق جو پچھ

کہا گیا ہے و چھن اتہام ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کدا سے میری وجہ <u>ہے معاف کردیے''۔ ابن زیا لعین بولا۔'' مجھے تیری سفارش بسر و چیثم منظور ہے۔''</u>

<mark>چنانچےاس نے در بانوں کو تھم دیا کہ تمیر کوفورا قید خانے سے نکال کرمیرے یا س</mark>

الاياجائے۔

## قیدخانے میں مختار کاعمیرے وعد لینا

ایک دربان نے جا کر قید خانے کا دروازہ کھولا۔ قید خانے میں مختار ؓ اور معلم آپس میں باتوں میں مشغول تھے کہ تالہ کھلنے کی آ واز سنائی دی۔ معلم آپس میں باتوں میں مشغول تھے کہ تالہ کھلنے کی آ واز سنائی دی۔ معلم آپس

"اے عیر! خداوند تعالی نے تیری مشکل آسان کردی ہاور تیری رہائی کا وقت

آن پنچاہے' عمیرنے کہا۔''اگر چہ میں اس قید سے آزاد ہور ہا ہوں لیکن تمہاری

جدائی مجھ پرشاق ہے اور رہائی کے بعد دل وجان سے تہیں یا در کھوں گا اور بھی

فراموش نہ کروںگا۔''مختارؓ نے کہا۔''اگر ہو سکے تو میرے لیے ایک کام کرنا۔خدا تھے اس کا اجروثو اب دے گا اورا گرزندہ رہاتو تیراا حیان مندر ہوں گا'' یمعلم نے

كها- "بتاتيرى عاجت كياب تاكه من كهمتر بيركرون" - محتارٌ بولا - "مير الي

ایک کاغذاورایک چھوٹا ساقلم اور سیابی جا ہے اخروٹ کے چھکے میں ہی ہو بھیجے کا بندوبست کرنا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے'' معلم نے کہا۔''انشاءاللہ بسروچیم

بعرب کے رہا ہوجہ کے اس اور استعظم کن ہوجاؤ''۔ تعمیل تھم کروں گائم ا<mark>س بارے میں معظم کن ہوجاؤ''۔</mark>

# معلم کی ابن زیاد کےسامنے حاضری

معلم کی مختار سے میں گفتگو جاری تھی کہ ابن زیاد کے داروغہ نے آواز دی کہ معلم جیل سے باہر آجائے۔ چنانچہ معلم کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد معلم کودیکھ کر بولا۔''اے میسر بن جن لوگوں سے تیرے متعلق پوچھا ہے انہوں نے مجھے بے تصور بتلایا ہے۔ لہٰذا میں مجھے رہائی دیتا ہوں۔ آئندہ اینے آپ کوا یہے

جب معاملات سے دور کھنا'' عمیر نے کہا۔''میں تم سے اتناڈر گیا ہوں کہ آئندہ کتب کا معاملات سے دور کھنا'' عمیر نے کہا۔''میں تم سے اتناڈر گیا ہوں کہ آئندہ کتب کا رخ بھی نہ کروں گا اور اس معلمی کے میشے کو بھی خیر یا دکہتا ہوں''۔

# مختار سے وعدہ وفائی کے لیے عمیر کامنصوبہ

قیدہ بائی کے بعد عمیر اپنے گھر آیا۔ اپنی زوجہ کاحق مبرادا کیااور اسے طلاق دی کیونکہ اس کی جانب سے اسے خدشہ تھا کہ وہ اس راز سے واقف نہ

168 پورا کروں'' عمیر نے کہا۔''میں نے خداے نذر مانی تھی کہا گرقیدے رہائی ہوگئی نو آپ کوییسامان تحفتاً دو<mark>ل گای کا فظنے کہا۔ 'اس بات کوچھوڑ واورا پنامقصد بیان</mark> کرو۔ میں قتم کھاتا ہو<del>ں کہ خدا 'رسول' اور امام حسین علیہ السلام کے حق</del> کے واسطے میں آپ کا کام ہر حال میں کروں گا جاہے مجھے اپن جان کی بازی کیوں نہ لگانی عمیر بولا۔''بھائی میں جباس تاریک قیدخانے میں تھاتو میں نے مختار کو بہت بری حالت میں دیکھا ۔اس کی شکل بگر گئی ہے وہ اینے خدا ہے ا<del>س</del> مصیبت کی شکایت کرتا ہے اس کی بیعالت دیکھ کر میں بہت پریشان تھا۔اس نے مجھے کاغذ کا ایک بردہ قلم اور سیا ہی لانے کے لیے کہا تھا۔ میں اب آپ سے سی درخواست كرتا مول كما كريس بي چيزين آپ كولا دول تو آپ مخارتك پينيادين محافظ نے کہا۔''بسروچش<mark>م میں بی</mark>کام کروں گا۔لیکن تر کیب بیہ ہے کہ کل تم ایک روٹی خرید کراس کے اندر کاغذ کا کلڑار کھوادینا۔ ایک کھیراخ پیرکراس <mark>کے اندر</mark> قلم چھیادینااورای<mark>ک اخروٹ لے کراس کے</mark> اندرسیا ہی بھردینا۔ بیسامان لے کرتم میرے پاس زندان کے دروازے پرآنا اور کہنا کہ میں نے نزر مانی تھی کہ اگر قید <u>ے رہائی ہوگئ تو ہیکھانا قیدیوں کے لیے</u> لاؤں گامیں بیدد مکھ کرتم پرغضبنا ک ہوں گا اور تمہیں چنج چنج کر جھڑ کیاں دوں گا اور سامان کا طشت دور پھینک دو**ں گا۔** تم میرے سامنے روروکر درخواست کرتے رہنا تو میں وہ سامان لے کرمختار کو پہنچا دوں گا'' \_معلم بی<sup>ن</sup> کر بہت خوش ہوا اورمحافظ کا ہاتھ جو<mark>ش میں ز</mark>ور سے دبایا اور وہاں سے اپنے گھر دالیں آ گیا۔رات کوسوگیا اور صبح کومحافظ کو ہدایت کے مطابق سامان تیار کرکے قید خانے کارخ کیا محافظ اسے دیکھتے ہی بولا۔" یہ کیا ہے؟"<mark>۔</mark> معلم بولا ۔ ''میں قیدخانے سے رہائی کے وقت بینذ رقیدیوں کے لیے مانی تھی۔ آپ انہیں پہنچادیں'' محافظ بین کرطیش میں آگیا۔طشت معلم سے چھین کرایک طرف ڈال دیا 'اے برا بھلا کہا اور مارنے کو دوڑا معلم بار بار ہاتھ جوڑ کرمحافظ ے اپنی خواہش کا اظہار کرتار ہا۔ آخر محافظ نے وہ کھانا معلم سے لے کرمختار کو پہنچادیا۔ مختار بہت خوش ہوااورنورا کاغذے دوگلڑے کر کے ای<mark>ک خطابی</mark> بہن کے

نام اورایک اینے بہنوئی عبداللہ بن عمر کے نام لکھا۔ دونوں خط محافظ کو دیئے کہ محافظ كوديد \_\_معلم كوديد \_ معلم خط لي كربهت خوش موا\_

# عميراورمحافظ زندان كى گرفتارى

بہت عرصہ پہلے زندان کا محافظ ایک لا وارث نیجے کوسڑک پریڑا دیکھ کر ا شمالا یا تھا اوراس کو پالا تھا۔ جب وہ بچہ جوانی کی صدود میں داخل ہونے لگا تو محافظ

نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اس اڑ کے کا ہماری بیٹیوں کے ساتھ ا<mark>ل کر رہنا جھے گوار</mark>

اگرچہ پیمیں اپنی اولا د کے برابر ہے۔اس کا جدا کرنا بھی ہارے لیے تکلیف کا باعث ہوگ<mark>ا۔اس لڑکی نے میا</mark>ں بیوی کی می<sup>ا</sup>نفتگوس <mark>لی۔بیلڑ کامعلم اور</mark>

محافظ کے اس کھانا پہنچانے والے راز ہے بھی واقف تھا۔ چنانچہوہ میراز فاش کرنے کے ارادے ہے گھرے نکلا ۔اپنا مندسیاہ کرکے گریبان حیاک کیا اور

دارالا ماره کی طرف رخ کیا\_دارالا ماره پینج کر بلند آواز ہے کہناشروع کیا\_''امیر کے لیے ایک اہم خبر ہے ۔ اگر وہ غفلت کرے گا تو ا<del>س کی حکومت کی خیر</del>

نہیں''۔چنانچہا<del>ں لڑے کو بکڑ کرابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ابن زیاد نے اس</del>

<u>ے پوچھا۔''لڑے کیا اہم خبر ہے تیرے پاس؟''۔لڑ کا بولا اے امیر! معلم جو</u> تاریک قیدخانے میں قیدتھا اور رہا ہوچکا ہے اس نے محافظ قیدخانے کے ذریعے

مخار کے لیے کھانا بھوایا جس میں کچھاور چزیں بھی تھیں۔'' چانچیاول ہے آخر

تك ابن زيادكوسارا قصهسنايا جونی ابن زیادلعین نے بیقصہ سنا تو غصے سے اس کی آ مکھیں خزر یک

آ تھوں کی طرح گردش کرنے لگیں۔ای وقت سوار ہو کر زندان کے دروازے پر پہنچا ۔قیدخانے کے سیابی اسے اچا تک دیکھ کر دہشت زدہ ہو کر قطار میں کھڑ ہے

ہوگئے ۔ابن زیاد سیدھا محافظ قید خانہ کی طرف بڑھ<mark>ا ۔اس کے سریر زور ہے</mark>

معذرت طلب کی اور اس الڑ کے کے قتل کا تھم دیا اور مختار گی سزا میں کی کردی۔ در حقیقت مختار ؓ نے پہلے ہی سیا ہی والے اخروث کو ایک جگہ اور قلم کو دوسری جگہ دفن کر دیا تھا۔

عمير مدينے مي<mark>ں</mark>

معلم ابن زیادہ کے شر سے مطمئن ہوکر سیدھا جمام گیا۔بال تر شوائے عنسل کیا،صاف لباس پہنا اور سیدھا ابن زیاد کے کل پہنچا اور تلبیہ پڑھنے لگا۔ابن زیاد نے کہا۔" دیکھو کہ ریکون تلبیہ پڑھتا ہے؟" ۔ لوگوں نے بتایا۔" بیوبی معلم ہے جس پر تو نے مہر بانی کی ہے اور قید ہے رہا کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے نذر مانی

تھی کہ اگراس تہمت ہے جوا<mark>س پرلگائی گئ تھی آزاد ہو گیا تو ج</mark>ے بیت اللہ کرےگا۔ اب حابتا ہے کہ سفر مردوانہ ہو''۔ابن زیاد پولا ہے''اے اندر لاؤ۔''جب عمیر اندر

اب چاہتا ہے کہ سفر پر روانہ ہو'۔ ابن زیاد بولا۔'اے اندر لاؤ۔'جب عمیر اندر آیا تو ابن زیاد نے بوچھا۔''اے عمیر! مکہ سے پہلے مدینہ یا مدینہ سے پہلے مکہ جانے کا ارادہ ہے' عمیر نے کہا۔'اے امیر پوراج کرنے کی نذر مانی ہے' ۔ ابن

زیاد نے اسے ایک ہزار دینار اور ایک ہزار درہم دیئے عیر نے وہ رقم لے کرفقراء میں بطور صدقہ تقلیم کردی اور اس کے بعد مدینہ روانہ ہوگیا۔ میج شام سفر طے کرتا ہوا مدیخ بہنچ گیا۔ اور سیدھا عبداللہ بن عمر کے مکان پر گیا۔ عبداللہ کی زوجہ مختار گی

# عمیرعبداللہ بن عمر کے گھر میں

انفا قائل روزعبرالله کے گھر پرکئ قتم کے عمدہ اور بھنے ہوئے گوشت کے کھانے تیار تھے۔عبداللہ نے اپنی زوجہ سے کہا۔''آؤمیرے ساتھ کھانا کھاؤ''۔ زوجہ نے کہا۔'' میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤل گی جب تک اپنے بھائی کی خیریت

کی خرند پالوں گی'۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ عمیر نے ان کے گھر پہنچ کر دستک دی۔ غلام نے آ کر یو چھا۔ تم کون ہو؟ معلم بولا۔ ' کوفد کا ایک باشندہ ہوں''۔ جونہی

زوجة عبدالله في سيسنااس في ايك جيخ مارى اور بهوش مو گئ-

عبدالله بن عمرا <del>ٹھااورغلام سے کہا کہاس کونی کواندر لے</del>آ ؤیمیراندرآ گیاوہ ایک اچھا خوبر<mark>دانسان تھا۔ایک دوسرے کوسلام کیا۔حال احوال</mark> یو چھا۔اس کے بعد کھانا آ گیا۔کھانا کھانے کے بغد ہاتھ دھوکر فارغ ہوئے توعمیر نے مختار ؒ کے دونوں خط عبداللہ کے سامنے رکھ دیئے۔خطری<sup>ا</sup> ھے کرعبداللہ بہت رویا یہاں تک کہاس ے گلے سے آواز نکلی تھی ۔اس کے بعدا نی زوجہ کے باس جا کرکہا۔ تھے مبارک <u> ہوتمہارے بھائی نے ایک خط مجھے اور ایک خطمہیں بھیجا ہے۔ جب اس خاتون</u> نے وہ خط دیکھاتو بہت روئی اورایے شوہرے کہا'' تھے خدااور رسول کی قتم ہے مجھے کم از کم ال شخص کی صورت تو دیھے لینے دے جومیرے بھائی کوزیکھ کرآیا ہے''۔ عبدالل<mark>د نے اجازت دے دی۔ چنانچ</mark>دوہ خاتون عمیر کے پائ آئی ا<mark>ور</mark> كَنْ كَلَّى \_' اے بھائى ! مجھے معلوم ہے كہ تجھے كس چیز نے مجبور كیا ہے كہ تو يہ خط لے کریہاں تک پہنچا۔وہ صرف محبت حسین علیہ السلام ہے۔ مختبے میں حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو نے جس حال <mark>میں میرے بھائی کو دیکھا ہے</mark> وه بیان کر''۔ چنانچ عمیرنے سارا قصہ کہ مختارؓ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا ہے ، تمام جسم زخی ہو کرخون رس رہاہے اور طبیبوں کواس کاعلاج کرنے سے منع کیا ہوا ہے من وعن سنادیا - میسنتے ہی عبداللہ کی زوجہاند آئی \_اسپے اوراین بیٹیوں کے بال سروں سے کاٹ کرعبدالل<mark>د کے سامنے لاڈالے عبداللہ نے</mark> پوچھا۔'' بیکی<mark>ا ہے؟''۔ زوجہ بولی۔''میرے اور میری بیٹیوں کے سروں کے بال</mark> ہیں ۔ خدا کی شم کھاتی جب تک میرا بھائی اس حال میں ہے میں اورتم ایک جہت كے نيخ نيل رہيں گے "شوہر نے اسے مجھايا اور كہا۔" اگر پیڅخص (عمير ) قابل اعمّاد ہے تو میں اسے بزید کے لیے خط دیتا ہوں اور خط پہنچانے کا معاوضہ دینے کو تیار ہوں ۔میرا خطیز پد کو ملنے کے بعد تمہارا بھائی ایک منٹ بھی قید نہیں رہے گا''۔ چنانچه یزید کے نام عبراللہ کا خط لے جانے لیے معلم تیار ہوگیا۔

عبدالله بن عمر كايزيد كے نام خط معلم کے رضامند ہونے برعبداللہ بہت خوش ہوااور پزید بن معاویہ کے نام ایک خط<sup>انکھا۔</sup> ایک رمیٹی کیڑ امنگوا کراس میں این زوجہ اور بیٹیوں کے بال اور وہ خطر رکھا۔خط کے او پر لکھا تھا۔''عبداللہ بن عمر کی طرف سے پڑید بن معاویہ کے نام''۔اس کے بعد عمیر ہے کہا۔''جاؤ خداتمہاراسفر بخریت گزارے ۔میرا بیخط یزید کو دین<mark>ا ۔ جب وہ خط بڑھے تو میر کیڑا اور جو ک</mark>ھا*س کیڑے میں ہے*اہے بطور نشانی دکھلانا ، کیونکہ میں نے خط میں اپنی زوجہ اور بیٹیوں کی حالت لکھ دی ہے۔ انثاءالله خداوندعالم بهارا مقصد بورا كردے كا''۔اس كے بعد عمير سے كہا۔'' ومثق پینچ کرکم از کم تین دن آ رام کرنا<u>۔ جمام جانا۔اینے آپ</u>کوصاف ستحرا کرنا''۔ال <mark>کے بعدایک طاقتوراونٹ اورزادراہ عبداللہ نےعمیر کودیا۔ چنانچےعمیر دن راتسفر</mark> كر كي دمشق ينتيج كما عمير دمشق ميں عمیر نے دمثق پہنچ کر آیک ممرہ کرائے پر لیا اور اس میں رہنے لگا اور نزدیک ایک محدیث نماز باجماع<mark>ت کے لیے با قاعدگی ہے جانے لگا-نماز کے</mark> بعد کہتا تھا۔'' خدا کی اس مخض پر رح<mark>ت ہو جو میر کی مشکل حل کرے'' یحمیرا مام</mark> مجد کے جرکے دروازے کے باس جا کراندرجانے کی کوشش کرتالیکن حوصلہ نہیں بڑتا تھا۔ چندروزای طرح گزرگئے ۔ایک روزایک میجدنے نمازیوں ہے کہا۔'' کوف<mark>نہ</mark> کے لوگ اکثر شقی القلب اور ظالم ہوتے ہیں لیکن اس مخص میں سوائے علم ومعرفت کے اور کچھ نظر نہیں آت<mark>ا۔ یہ بھی روز اے کہتے سنتا ہوں کہ جو</mark> تحف میری مشکل ح<mark>ل</mark> کرے گا خدا کی اس پر رحمت ہو۔ہم اس سے اس کا مقصد کیوں نہ ہو چھ لیس۔ لوگوں نے کہا''آ پ میروال کرنے کے ہم سے زیادہ مزاوار ہیں''۔ عمیرا گلے روزمعمو<mark>ل کے مطابق مجد میں گیا اورنماز کے بعداپ</mark>ے کلمات دہرائے عمیر جونمی مجدے باہر نکلا۔ امام مجداس کے پیچھے اس کے

<u> مرے تک آیا اور دونوں اندر آ</u> کر بیٹھ گئے ۔امام مح<u>د نے عمیر ہے کہا۔"ا</u>ے <u>بھائی اہم روز منہیں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو شخص میری مقصد براری کرے گا</u> خدااس پرایی رحمت نازل کرے گا۔ آپ کا کیا کام ہے اگر کوئی قرض دینا ہے تو ہم قرض ادا کرنے کو تیار ہیں اگر کسی کو آل کیا ہے تو ہم اپنے جان و مال سے اسکا بدلہ دیے کوتیار ہیں''۔ جونمی عمیر نے می<sup>گفتگو</sup>ئی ہ<mark>ا تکھیں جھکے گئیں۔اس کو پیمجھ ہیں</mark> نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں کیونکہ بیخوف تھا مباداا<del>ں شخص کاتعلق بی امیہ سے ہو</del>۔ امام مجد عمير كي بيرحالت كركهني لكا\_"اح شخض كيول محبراتا بـ ابناراز مجھے بتلا دے۔ مجھے خدا ،رسو<mark>ل ،امیر ا</mark>لمومنین ،امام<sup>حس</sup>ن علیه السلام امام <mark>حسین علیه السلام</mark> کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ج<u>ھے ب</u>خوف اپناراز بتادیے ت<mark>ا کہ میں تیری اپی جان</mark> ومال سے مدد کرسکوں'' ۔ جو نبی عمیر نے بیسنا ،امام مبجد کو قابل اعمام آ دمی سمجھ کراس ے کہا۔ 'اے بھائی! میں کوفہ کارہنے والا ہوں میرانا معمیر بن عامرہے''۔اور پھراہے پوراقصہ ہے کم وکاست کہ سنایا۔ رید کے ل کے انتظاما<mark>ت</mark> ا مام مجد سارا قصه من کر اصل مقعمد ہے مطلع ہوا عمیر سے کہنے لگا۔ <mark>'' بھائی کل جبتم آ و توعنسل کر کےصاف لباس پہن کرخوشبولگا کرآ نا تا کہ سفر کی</mark> میل کچیل دور ہوجائے بتہارا لباس ریشی ہونا عاہیے اور کمر میں ایک رومال بندھاہواہو۔ یہ بالوں والی پوٹلی اپنی بغل کے نیچے چھپانا اور ایک کیڑ ااپنے شانوں

ال پین دور ہوجائے ۔ مہارا آبال روی ہونا چاہے اور مریں ایک رومال بندھاہواہو۔ یہ بالوں والی بوٹل اپنی بغل کے ینچے چھپانااور ایک کیڑ ااپنے شانوں پر ڈال لینا تاکہ یزید کے کل میں تو اس طرح نظر آئے جیسے تو بھی وہاں کے غلاموں میں نے ایک غلام ہے۔ وہاں پر پہلے دروازے ہے گزر کر ایک بڑے دالان میں پہنچو گے۔اس کے داکیں اور باکیں جانب پہرے داروں کا داستہ ہوگا اور دہلیز یرمرخ ریشی کیڑے کا فرش ہوگا۔ ہم جگہ سوسو دربان کھڑے ہوں۔

دوسرے کنارے والے وروازے پر تین دربان موجود ہوں گے۔ وہاں سے گزرجانااوران دربانوں کوسلام نہ کرنا۔ای طرح آگے بڑھتے رہنا۔

دربان تیرے پاس سے گزرتے رہیں گے کچھے کوئی نہیں روکے

گایباں تک کہ دوسرے دروازے کے پاس پیٹیج جائے گا۔وہاں ایک بڑامحل نظر

آئے گا اور ایک دہلیز جہاں دربان ہی دربان ہوں گے اور خوبصورت رئیٹمی فرش بچھا ہوگا۔ ہر گوشہ میں سوسونو جوان کڑے موجود ہوں گے اور رومی ساخت کے پنگھول سے ہواجل رہے ہوں گے۔انہوں نے اپنی ٹوپیاں اور تلواریں دیواروں سیسی سے کہ کا سے بیٹنی سے سیانی سے ساتھ کے ساتھ کا بھول کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا میں دیواروں سے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی کر ساتھ کی انسانھ کی ساتھ ک

یرآ ویزال کی ہوئی ہول گی۔وہال پہنچ کران کوسلام نہ کرنا۔ اس کے بعدایک بلند ممارت نظر آئے گی جس کی دہلیز بہت لہی ہوگی۔

وہاں بھی دربان ہوں گے اور زردرنگ کے رکیٹی کیڑے کا فرش بچھا ہوگا جس پردو سونو جوان جن کے ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے ہیں۔ رہیٹی تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوں گے ۔ان نو جوانوں کے اوپر ردمی غلام ان کی خدمت کو موجود ہوں گے ۔ ہر غلام نو سال سے زائد عمر کا نہ ہوگا ان کے ہاتھوں میں بھی بڑے بڑے بیٹے ہوں گے۔

وہاں سے بھی بے اعتمانی سے گزرجانا اور چوتھی دہلیز میں واخل ہوجانا۔ وہاں دربان ہوں کے فرش ریشی زر د پھولدار کیڑے کا بچھا ہوگا۔ ہر گوشے میں سو سوسیاہ فام دربان ہوں گے اور ان کو دوسرے غلام پکھے جھل رہے ہوں گے۔اس منزل سے بھی بے بیدواہ ہوکر آگے بڑھ جانا۔

آگے پانچویں وہلیزآئے گی۔وہاں پر بھی دربان ہوں گے اورریشی فرش بچھا ہوگا۔وہاں آیک ایسادستہ ہوگا جس کوطشیہ کہتے ہیں۔وہلوگ سرامام حسین فلیہ السلام کوطشت طلا میں رکھ کریز یولیمین کے سامنے لاتے ہیں۔وہاں پانچ سومرو موجود ہوں گے۔ان کا لہو موجود ہوں گے جان کا لہو دلہب میں مصروف رہنے کے علاؤہ کوئی کا منہیں ہے۔تم دہاں ہے بھی باعتنائی سے گزرجانا۔آگے چھٹی دہلیزآئے گی۔وہاں پر بھی پانچ سودربان ہوں گاور بہترین ریشی فرش ہوگا۔وہ لوگ یزید کے خاص مشیر اور مصاحب ہیں لیکن تم وہاں بہترین ریشی فرش ہوگا۔وہ لوگ یزید کے خاص مشیر اور مصاحب ہیں لیکن تم وہاں ہے بھی اس کے اعتنائی ہے گزرجانا۔

جبتم ساتویں دہلیز پر پہنچو گے ۔تو یہاں <mark>ایک گروہ کود کھو گے جوا</mark>یے

فرش پر بیٹا ہوگا جو صنعت گروں نے دن رات ایک کر کے تیار کیا ہوگا۔ اس فرش پر بھیب وغریب پر ندو اور وحشیوں کے نقش بے ہوئے ہیں۔ تم ان کی طرف کوئی النقات نہ کرنا۔ اگرتم نے ان کی طرف ذراد یکھا بھی تو تمہیں اجنبی جانیں گے۔ بیہ وہ ملعون ہیں جوامام حسین علیہ السلام کا سریز بد کے پاس لاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے باعتمائی ہے گزرجانا۔

اس کے بعد آتھویں دہلیز میں قدم رکھو گے۔ دہان پر کوئی دربان یا ملازم نہ ہوگا۔ دہان پر ہری منقش جھتیں اور مختلف تصاویر دکھائی دیں گی جن پر سونے کا ملمع ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بلد دہالا عمارت آئے گی جس کی بلندی چالیس گز ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بلد دہالا عمارت آئے گی جس کی بلندی چالیس گز ہوا ہوں نہیں نبیت سے طول اور عرض ہے۔ وہ دستکاری کے کام سے مزین ہے۔ اس کے درمیان شر مرغ کا پر بنا ہے اور ایسے اس کا فرش صاف شفاف ہے۔ اس کے درمیان شر مرغ کا پر بنا ہے اور ایسے ریشی پار چا ندر سے لے کرھام تک بھے ہوئے ہیں تا کہ جمام تک جاتے ہوئے برید کا قدم زبین پر نہ پڑے۔

وہاں باغیچہ میں ذرادیرا نظار کرنا تا کہ سورج طلوع ہوجائے۔ اس وقت
ایک خوبروغلام وہاں پرآئے گاجس کی قباسرخ رنگ کی ہوگی ،سر پر عمامہ اور پاؤں
میں سیاہ چڑے کا جوتا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک آتشدان ہوگا جس
میں عطر ومشک وعبر ہوں گے۔ تا کہ جونہی بزیدا پنے محل سے نکل کر تمام کی طرف
آئے اے خوشبوؤں سے معطر کرے۔ اس کے بعد ایک اور غلام جس کا لباس پہلے
غلام جسیا ہوگا سامنے آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں مشک وعبر سے زیادہ خوشبودار
شفنڈے پانی کا ایک کوزہ ہوگا۔ جونہی بزید جمام سے نکلے گا وہ اس پر سے پانی

ایک عاشق حسین علیه السلام اور محب ابل بیت مصاحب بزید اس کے بعد دہاں پرایک فیمی لباس پہنے چاندے چرے والاخوبصورت غلام آئے گاجس کے دوش پرسیاه ریشی قبااور سر پرسیاه عمامہ ہوگا اور سیاه پاجامہ پہنے ہوگا جواس کے پاؤں تک لمباہوگا۔ جب وہ تجھے دیکھے گاتو تیری طرف بازو بھیلا کرآئے گا اور تھے سے تیری حاجت یو جھے گاتم اس سے اپنی حاجت بیان

کر دینا کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام ک<mark>امحبّ ہے اور جس روز سے امام قتل ہوئے</mark> ہیں اس نے سیاہ لباس پہن رکھاہے ۔ بی<mark>و ہی چخف ہے جس نے سرامام حسین علیہ</mark> السلام کوسو ہزار دینار کے عوض حاصل کیا اور کر بلا لے کر گیا۔وہ قائم اکیل اور صائم النہار ہےاورنان جو ہےروز ہافطار کرتا<mark>ہے۔ م</mark>یخض مسیحیوں کی زنار بنا تا ہےاور ایک زناریا نج سودینار میں فروخت کرتا<u>ہے ۔اپناخرج رکھ کر</u>بقیه رقم شیعه فقراء میں تقسیم کردیتا ہے ۔وہ بزید کے مال <mark>سے نہ کھا تا ہے اور نہ پہنتا ہے ۔وہ بزید کا</mark> زرخریدغلام بھی نہیں ہے بلکہ محض بزید کی خدمت کرتا ہے اس واسطے بزید اس کا بہت دلدادہ ہے۔ یزید کو بیگوارانہیں کہ وہ اس سے جدا ہو یا اس سے ناراض <del>ہو۔ یزید کے تمام خاص دعام اس مخص کے مطیع</del> ہیں کیونکہ وہ یزید <mark>کو بہت عزیز ہے۔</mark> ا<del>س کے ہاتھ میں ری</del>شی رو مال اور ریشی تولیہ دیکھے تو اس کے ب<mark>اس حلے جانا اور اپنا</mark> خط دے کر کہنا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوں اور جلد اپنامقصد اسے بیان کردینا تا کہ جوتو چاہتا ہے وہ اسے پورا کردے <u>۔ کونکہ سب لوگ اس کے مطبع</u> ہیں۔ سوائے اس کے باقی تمام لوگ یزید کے خدمت گار ہیں۔ یزید سوائے اس کے کسی اور ہے بات نہیں کرتا اور نہ ہی ا<del>س ہے جدا ہونا لیٹند کرتا ہے۔ وہخض امام حسین</del> علیہ السلام کویاد کر کے بہت روتا ہے۔اس کو خط<mark>دے کرتم اس کے تھکم پر چلنا''۔</mark> ریمام با تیں من کرعمیر نے امام <mark>مجد کو کہا۔'' خدا کچتے جزائے خیر دے''</mark> اس کے بعدامام مجدوماں سے جلا گیا<mark>۔</mark> قصريز يدمين عميسر كاداخله <u>ا گلےروز عمیر نے نماز صبح اوا</u> کی اوراینے صندوق <u>سے ریسمی لباس اور برا ا</u> <mark>كونى عمامه نكال كرزيب تن كيا، ياؤل م</mark>ين سياه جوتا پېڼا اورخوشبولگا كرنكلا ـ وه خط اور بال لباس کے ینچے زر بغل چھیا گئے۔جس طرح امام مجدنے بتایا تھا یزید کے <mark>محل میں داخل ہوگیا تمام دہلیزیں عبور کر کے جب ساتویں دہلیز پر پہنچا تو ذرامتفکر</mark>

ہوا کیکن امام مجد کی نفیحت یاد آئی اور وہاں سے بے اعتنائی سے آگے گزر گیا

(178).....

۔ یہاں تک کرآخری مقام پر جا کردم لیا۔ عجر میں میں میں میں میں ہے۔

عميركي يزيد كےخوبرومصاحب سے ملاقات

عمیر کہتا ہے۔''میں نے اس سے پہلے بھی ایسا شاندارگل نہ دیکھا تھا۔ میں اس محل کی ساخت اور پزیدلعین کے شان وشکوہ کے متعلق سوچ ہی رہاتھا کہ دو

غلام جن کے ہاتھوں میں آتشدان تھے ایک طرف سے نکلے۔وہ دونوں حمام کی طرف جارہے تھے۔یزید کامعمول تھا کہ شبج کو پہلے حمام میں جایا کرتا تھا۔تھوڑے

رت بارہ ہے۔ پر پہرہ میں مرب ہوتا ہے۔ وقفے کے بعد ایک نہایت خوبصورت غلام ،سیاہ ریشی قبا،سیاہ عمامہ ،سیاہ جوتا پہنے

اور رکیتمی رو مال ہاتھ میں تھاہے جاتا ہوا نظر آیا۔ جو نہی اس تحض نے مجھے دیکھا تیزی سے میری جانب بڑھااور کہا۔"لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ "اے

عمیر!تم کہاں تھے؟ گزشتہ آٹھ روز سے تہمیں کس چیز نے یہاں آنے ہےروکا ہواتھا۔خدا کی قتم!میں دن رات تمہارےا نظار میں پریشان تھا''۔میں نے عرض

ہوا تھا۔خدا می ہم! میں دن رات مہارےانظار میں پریشان تھا '۔ میں بے عرس کی۔''اے میرے آقامیرا نام عمیر آپ کوئس نے بتلایا اور بیدینة کس نے دیا ک<mark>ہ</mark>

میں آٹھ روز سے دمثق شہر میں آیا ہوا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ میں آپ کو

جانتا ہوں اور ضربی آپ مجھے جانتے ہیں''۔وہ خض بولا۔''اے عمیر!میں نے آ محصر ورقبل امام حسین علیہ السلام کوخواب میں دیکھا۔انہوں نے تیرے متعلق مجھے

اطلاع دی اور فرمایا کدان شخص کا جوکام وه بتائے تم نے کرنا ہے۔ میں نے عرض کی اطلاع دی اور فرمایا کدان شخص کا جوکام دہ بتائے تم نے کرنا ہے۔ میں نے عرض کی

مولاوہ شخص کہاں ہے تا کہ میں اس کے پاس خود جاؤں مولانے کہا نہیں وہ خود تمہارے پاس بیٹنج جائے گا۔اس کی حاجت روائی کرکے میری طرف ہے کہنا کہ

میرے جد تمہیں قیامت میں اس کا جزادیں گے۔ قیامت میں تم دونوں کی شفاعت کریں گے اور میں تم دونوں کے پیش پیش ہوں گے تم دونوں نعتوں ہے

پر بہشت میں پہنچو گے اور ہمارے دوسرے شیعوں کے ہمراہ ہو گے۔ میں تم دونوں کو خداد نا قال کر ما منے لرجا کی عرض کروں گا کی وہ لوگ بیں جنہوں نرمہری

خداوند تعالیٰ کے سامنے لے جاکر بیعرض کروں گا کہ بیدہ اوگ ہیں جنہوں نے میری نفرت کی اور میرے لیے جہاد کیا''۔اس کے بعدوہ شخص بہت رویا۔ میں نے وہ خط

<mark>اور پوٹلی اس کےحوالے کردی اور تمام ق</mark>صد سنا دیا۔

ای شاء میں ایک جانب ہے کھ خدمت گار نکلے جن کی تعدادتقر یا چھ سو گوگ ۔ ان میں کھی نوعم ااور کھے ہوڑ سے سے انہوں نے رہتی قبا کیں ۔ اور طلائی کمر بند باند سے ہوئے سے ۔ ان کے ہاتھوں میں چیکدار دستوں والے گرز سے ۔ ان کے ہاتھوں میں چیکدار دستوں والے گرز سے ۔ ان کے پیچھے برید آتا ہوانظر آیا ۔ اس نے رہتم ودیبا کالباس بہنا ہوا تھا اور سینے کے بیش کھلے ہوئے سے ۔ سر پر ایک کیڑا ڈالا ہوا تھا جس کے چاروں طرف سنہری پھول کڑ سے ہوئے سے ۔ طلائی جوتے جن کے تھے موتیوں اور چاندی کے سے جو ل کڑ سے ہوئے سے ۔ طلائی ہم چڑ ھا ہوا تھا ۔ بریدایک بیدی چیڑی کے سہار ہے چل رہا تھا جس برد کا اللہ اللہ " لکھا ہوا تھا ۔ بریدایک بیدی چیڑی کے سہار ہے چل رہا تھا جس برد کھا ہوئے ہوئے ۔ انہوں اور ہے انہیار میری آتھوں ہے آنورواں مورک ہے ہوگے۔ مولا جسین علیہ یاوآ گے اور بے انہیار میری آتھوں ہے آنورواں ہوگئے۔

اس کے بعد بزید کا وہ مصاحب خط اور بالوں کی بوٹل لے کر بزید کے یاس اس کے تمام میں واخل ہونے سے پہلے ہی بھی گی گیا<mark>اور پزید سے کہا۔"ا</mark>ے فليدون امراآب ر وكول م-آب ناب باب كالمم كماكريكهابك آب ہرروز میری ایک حاجت بوری کریں گے۔جس روز سے حسین علیہ السلام مہد ہوئے ہیں کیا میں نے آپ ہے کوئی حاجت طلب کی ہے؟ ''ریز بولا۔ ''نہیں لیکن کیا اس وقت کوئی حاجت ہے؟''۔وہ بولا <mark>۔'' بیزخط پڑھ کر اس کا</mark> <mark>جواب ابھی اور اس وقت مجھے لکھ دے''۔ یہ</mark> کہہ کر خط پزی<mark>د کو رے دیا۔ پزید خط کو</mark> <mark>رِڑھ کر معاملہ کوسمجھ گیا اور کہنے لگا۔''جس شخص نے کتھے میہ خط دیا ہے وہ خود کہاں</mark> <mark>ے؟''اس نے کہا۔''وہ نہیں پرہ''۔ یزید نے حکم دیا۔''اسے میرے یا</mark>س لاؤ'' عمير بيان كرتا ہے كه مجھے بزيد كے سامنے لے جايا گيا ۔وہ بہت <mark>جمیا نک</mark>شکل والاتھا۔اس کی آ تکھیں بندر کی طرح <mark>سیاہی مائل مہونٹوں کے ایک</mark> طرف اونٹ کے باؤں جیسا ایک نشان تھا۔اب کے ہونٹ بہت بھدے اور موٹے تھے۔اس کی شکل وصورت می<mark>ں ذرا</mark>بھی بادشا ہوں والا رنگ ور<mark>وپ ندتھا</mark> بلکہ غلاموں ہے بھی بدتر لگنا تھا۔ یزید جھے سے کہنے لگا۔'' میہ خط عبداللہ بن عمر کا ہے

جس میں مختار کی رہائی کے لیے کہا گیا ہے کہ میں عبداللہ بن <mark>پزید میں بولا۔''ب</mark>لاشبہ تم هیعان حسین بن علیّ میں ہے ایک ہو'' عمیر نے کہا۔'' مجھے عبداللہ بن عمر نے اجرت دے کراس سفر پر بھیجا ہے کہ بیہ خط اور پوٹلی آ پکوجا کر دوں'' عمیر کہتا ہے کہ اس وفت میں نے وہ اوٹلی کھول ک<mark>ریزید کے سامنے</mark> رکھ دی۔ جب ب<mark>زید کی نظر</mark> ا<mark>ں</mark> پریڑی تو اس کا رنگ زرد ہڑ گی<mark>ا اور وہ اظہار افسوس کرنے لگا۔ پزید کے اس</mark> مصاحب نے کہا۔''ا<del>ے خلیفہ وقت! آپ اے بات</del> کواہمیت نہ دیں کہ بیخض شیعان حسین علیه السلام ہے ہے یانہیں۔ بلکه اس خط کا جواب لکھ دیں''۔ عمير كہتا ہے كديزيد نے اى وقت قلم ودوات طلب كى اور عبيد الله بن زیاد کے نام حکم لکھا۔''مختارگوفوراْر ہا کر کے اس کے بہنوئی عنبداللہ بن عمر کے پاس ' بھجوا<mark>دے \_مخ</mark>ارِّ کے ساتھ نہایت عزت <mark>واحترام ہے پی</mark>ٹی آ نااوراہے پچھرقم بھی ساتھ دینا۔ نیز اس نامہ بر کے ساتھ بھی عزت واحتر ام کاسلوک کرنا اورا ہے کوئی تكليف نددينا" ـاس كے بعداي مصاحب خاص كو كہنے لگا۔ "خداكى قتم! تم دولا کھ دینار مجھ سے مانگ لیتے لیک<mark>ن مختار کی ر</mark>ہائی کا مطالبہ نہ کرتے ۔ بہر حال میں نے بیکام کرکے دواہم امورانجام دیئے ہیں۔ایک تو عبداللہ بنعمر کاحق <mark>ادا</mark> کیا ہے اور دوسرے تیری <del>حاجت براری کی ہے'' ی</del>میسر بن عامر بیان کرتاہے کہ اس کے بعد پزیدنے مجھے ایک خلعت میا پچ سودینار اور ایک سواری دینے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہا<del>ں کے حکم دیتے ہی سب اشیاء وہا</del>ں موجود کردی گئی<mark>ں میں</mark> اس کے رعب و دبد بہ سے بڑا متاثر ہوا<mark>۔</mark> عمير کی کوفیدواپسی عمیر بیان کرتا ہے کہ پزید کے محل سے میں وہ خط لے کر بہت خوش خوش

یربیاں رہ ہے ہیں ہوں وں وں انگل اور وہیں ہے اس دہ ہو کر دہشت ہوں وں انگلا اور وہیں ہے اس اونٹ پر جو یزید نے مجھے دیا تھاسوار ہو کر دہشت ہے کوفد کی جانب روانہ ہو گیا اور چندونوں میں کوفد کے دارالا مارہ پر پہنچ گیا جہاں پر این زیاد لعین موجود تھا۔

آپ چېرے كے نقاب كودرست كيا تا كدكوئى مجھے پېچان نه سكے\_اس كى

بعدائن زیاد کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ این زیاد نے پوچھا۔ ''کون ہے؟''تایا گیا۔ ''یزید کا ایک قاصد ہے'' عمیر کہتا ہے کہ میں نے ایسے نقاب ڈالا تھا کہ سوائے میر کی آنکھوں کے کوئی چیز نظر نہ آئی تھی تا کہ کوف کوگ شناخت نہ کرسکیں۔ این زیاد کے سامنے جا کروہ خط دیا۔ اس ملعون نے مجھے دیکھ کر بچپاٹن لیا اور غضینا کی ہوکر مسکرایا اور کہا۔ ''اے عمیر! وائے ہوتم پر تونے اپنا کام کردیا''۔ میں نے کہا۔ ''ہاں، میرا کام تو ہوگیا اے امیر! اب تو اپنا کام کردے''۔ اس لعین کا

میں نے کہا۔ ' ہاں،میرا کا موہو کیا اے امیر! اب بو اپنا کا م کردے '۔ اس مین کا میم معمول تھا کہ جدب یزید کا کوئی خطآ تا تھا تو وہ اُسے کھڑا ہو کر پڑھتا تھا۔ چنا نچی خط لے کرا سے سر پر رکھا اور اس کے بعد کھول کر پڑھنے لگا۔ جب خط کا مطلب مجھ گیا تو کہنے لگا۔ ' میں خلیفہ کا تھم بسروچٹم بجالاؤں گا''۔

# مختارگی ر مائی

ابن زیاد نے اس کے بعد تھم دیا کہ مختار کوعزت واحترام کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ چنا نچ تھوڑی ہی دیر میں مختار گواس کے سامنے لاکھڑا کیا۔ جو نہی مختار آیا ابن زیاداحترا اللہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد تھم دیا کہ مختار کے زخموں کے علاج کے لئے طبیب لایا جائے۔ اس کوجمام میں لے جائیں اور بال ترشوائیں۔ اس کے بعدا یک بیش قیمت خلعت ، ایک اونٹ سواری کے لیے ایک اونٹ سامان خوراک اور ایک اونٹ پانی اٹھانے کے لیے دینے کو کہا۔ ایک ہزاردینار مزید مختار گوراک اور ایک اونٹ پر قیمتی ریشی پالان ڈالا اور کہا۔ ''اب جاؤتا کہ مدینہ کوریت بہنچ سکو'۔

ابن زیاد نے مختار سے بہت عذر خواہی کی اور نہایت مہر بانی ہے وداع کیا اور انہایت مہر بانی ہے وداع کیا اور انہایک خط بھی عبداللہ بن عمر کے لیے دیا ۔ عمیر بیان کرتا ہے کہ میں اور مختار عبیداللہ بن زیاد کے کل ہے نکل کراپنے گھر آ گئے ۔ میں نے مختار کو کھا نا پیش کیا اور کہا۔''اے میر ہے آ قا! خداو ند تعالی کاشکر ہے کہ اس نے آپ کور ہائی دی'۔ مختار بولا'' خدا کی قتم! میں اس وقت تک کھا نا نہیں کھاؤں گا جب تک اسے بنی امریہ کے لوگوں کو نہ قبل کرلوں کہ ان کا لاشوں پر چلوں اور ان سروں پر

پاؤل رکھوں اور ان کی لاشوں کا فرش بچھا کریں اور میرے ساتھی ان پر بیٹھیں'۔
اس کے بعد مختار گو اونٹ پر سوار کرایا ۔ روانگی کے وقت مختار ؒ نے کہا۔
''اے شخص! خداوند کریم تیرے اس کام کی قدر دانی فرمائے اور تجھے جزائے خیر
عطا کرے''۔ عمیر نے کہا۔''خدا کی تیم! میں اب تجھ سے الگنہیں رہوں گا''۔
مختار ؒ نے کہا۔''بسروچ ٹم''۔ چنا نچہ میں بھی ایک اونٹ پر سوار ہوکر اس
کے ساتھ ہی مدینہ دوانہ ہوگیا۔

## مختارگی مدینه میں آمد

عمیر بیان کرتا ہے کہ سفر طے کرتے ہوئے ہم مدینہ پنچے۔جس روز عبداللہ کے گھر پر پنچے عبداللہ بن عمر کے لیے گوشت کوعمہ سالن تیار تھا اور ایک بڑے برتن میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔عبداللہ نے اپنی زوجہ ہے جو اسے بہت عزیز تھی کہا کہ آ و میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ زوجہ نے کہا۔"اے پہر عمر! یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو۔خدا کی شم! کسی شم کا گوشت میرے گوشت سے اس وقت تک مخلوط نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی مختار کی خیریت نہ پالوں گی۔ بلکہ اسے اپنی آئھوں سے نہ دیکھلوں گئے ۔

عمیر کہتا ہے کہ عین اس ونت جب عبداللہ بن عمر کے گھر میں یہ گفتگو ہور ہی تھی ہم نے دق الباب کیا عبداللہ نے دروازہ کھولا محقار گود مکھ کراس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔سلام کیااورایک دوسرے سے چیٹ کررونے گئے۔

# مختاری آمدی خوشی می<mark>ں اس کی ہمشیرہ</mark> کی وفات

مختار گھریں داخل ہوا۔ بھائی کو و کھر بہن نے اٹھ کر سینے سے لگالیا۔
اس کے بعد دونوں بہن بھائی غثی کی حالت میں زمین پر گر گئے ۔ مختار تھوڑی دیر
کے بعد ہوش میں آ گئے لیکن ہمشیرہ پر اسی طرح بیہوش طاری رہی۔ جب اسے ہلایا
گیا تو و یکھا کہ اس کی روح قفس عضری نے پر واز کر چکی ہے۔ چنا نچیاس کی تجہیز
و تنفین کا انتظام کیا گیا اور بعد نمازا ہے فن کر دیا گیا۔

اس سانحہ کی وجہ سے عبداللہ کئی روز بہت عملین رہے اور یہی حالت مختار ہے گئیں۔ کی تھی مینار ٹے بہن کی وفات کے چندروز بعد تک مدینہ میں قیام رکھا۔

مرگ یزید

ادھر دمشق میں ایک روزیزیدا پنے مصاحبوں اور ایک ہزار سواروں کے ہمراہ شکار کے لیے نکلا۔ چلتے چلتے دمشق سے روروز کی مسافت کے برابر فاصلہ

ہوگیا۔دورایک ہرن نظر آیا۔ یزیدنے ساتھیوں سے کہا۔ تم میں سے کوئی میرے چھے۔ ت

یکھے نہآئے۔ ہرن دور کھنے کرآگے بھاگتا گیا اور یزیداس کے پیچھے گھوڑ ادوڑ اتا رہا۔

یہاں تک کہ ایک خوفاک جنگل میں بیٹی گیا۔ بزیداس جنگل کے نیج میں جا گسا

تا کہاں ہرن کو پکڑے لیکن ہرن کہیں نظرنہ آیا۔ادھریاس کی شدت سےاس کا براحال تھا اور یانی کہیں نظرنہ آتا تھا۔اجا نک ایک شخص جس کے باس یانی کا ایک

ے پی ریو رہیں ہے ہے کہ دوت پیپوں یا روز ہو ہے۔ اس شخص نے <mark>پوچھا۔'' تو کون ہے؟'' بزید نے کہا۔'' میں امیرالمومنین بزید بن</mark> معاویہ ہوں''۔ وہ شخص بولا ۔''<mark>اے دشمن خدا! خدا کی شم بتم تو حسین بن علی علیہ</mark>

السلام کے قاتل ہو''۔

یہ کہ کروہ شخص پزیدلعی پرتلوار لے کر جھیٹا تا کہاہے بکڑے اور قل کرے۔ مدر کری مالک میں کہا تھا گا اور کی کہا تھا کہ اس کا معلقہ کا میں کا معلقہ کا معلقہ کا معلقہ کا معلقہ کا معلقہ ک

یزید کا گھوڑ ابدک کر بھا گا اور یزید کو نیچ گرادیا۔ لیکن یزید کا ایک پاؤں رکاب میں کچنس گیا۔ گھوڑ اجوں جول یزید کوساتھ لٹکا ہواد کھیا اور تیز بھا گیا تھا۔ پہل تک کم یزید کا جسم ٹکڑ نے ٹکڑے ہوگیا اور و وواصل جہنم ہوا (خداکی اس پرلعنت ہو)

ہ رہے رہے ہو یہ دروہ وہ ہے۔ بریدے دس غلام ایسے تھے جو ہرونت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میغلام

اس کے کنبہ اولاد اور مال کے محافظ شار ہوئے تھے۔ کافی انظار کے بعد بیلوگ

یز بدکے پیچھے گئے۔ تاکہ یز بدکا سراغ لگائیں۔ تلاش کرنے پریز بدکا گھوڑ انہیں ملا جس کی رکاب میں یزید کی ٹانگ لٹک رہی تھی ۔ بیدد کیھے کر سادے ہمراہی رونے

<u>گگےاور دمشق وا</u>لیں چلے <u>گئے۔</u>

# ومشق ميں افرا تفری کاعالم

یزید کے ہمراہی پریشانی کے عالم میں دمشق پہنچے اور بزید کے لیے صف ماتم بچھادی ۔ بزید کی موت کی خبرس کر سارا شہر مختلف گروہوں میں بٹ گیا۔ پچھ لوگ اس کی ہلاکت پرخوش نظر آتے تھے اور پچھ ممگین تھے۔خدا ان پر لعنت کر ہے بہی وہ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پرخوش ہوئے تھے۔ بہیں چھادگ بیزید کے مال واولا دکونقصان بہنچائے کیکن پچھادگ پرید کے کل پربلہ بول کراس کے دوستوں اور بیٹوں گول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

# <u>کوفہ کے اسیروں کی رہائی</u>

یزید کی طرف ہے ابن زیاد کوفداور بھرہ کا حاکم تھا۔اور اس کے حکم کے مطابق وہ چھ ماہ کوفد میں اور چھ ماہ بھرہ میں گزارتا تھا۔ چنا نچہ برید کی ہلاکت کے وقت ابن زیاد بھرہ میں موجود تھا۔ ساڑھے چار ہزار کے قریب امیر المونین کے ہمراہ جہاد میں شرکت کی تھی معاویہ کے زمانے سے کوفد میں قید کئے ہوئے تھاور باوجود کوشش انہیں امام حسین علیہ السلام کی کر بلا میں جا کرنھرت کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ یہ اسیران زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔انہیں ایک روز کھانا ملتا تھا اور ایک روز بھوکار کھاجا تا تھا۔ جو نہی مونین کوفہ نے یزید کی ہلاکت کی خرسیٰ۔ ابن اور ایک روز بھوکار کھاجا تا تھا۔ جو نہی مونین کوفہ نے یزید کی ہلاکت کی خرسیٰ۔ ابن اور قید خانے کے درواز ہے تو ڈ کر اسیران امیر المونین کوو ہاں سے نکلوادیا۔ ان امیروں میں سلیمان بن صر دخراعی ،ابراہیم بن مالک اشتر ،ابن صفوان ، کی بن اسیروں میں سلیمان بن صر دخراعی ،ابراہیم بن مالک اشتر ،ابن صفوان ، کی بن عوف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موف ،صعصعہ العبدی اور دوسر ہے بزرگ لوگ شامل تھے۔قید سے اسیران نے موفود افراد کو دو ہاں ہے نکال باہر کیا۔

## ابن زیاد کاشام کی طر<mark>ف فرار</mark>

جونی ابن زیاد کومرگ یزید کی خبر ملی فوراً اٹھا اور منبر پر گیا۔ باتی لوگوں کو اس وقت تک یزید کی ہلاکت کی خبر نتھی ۔ لوگ ہر طرف ہے آ کر ابن زیاد کی بات سنے کوجع ہو گئے۔ ابن زیاد منبر کے اوپر کھڑا ہو گیا اور بلند آ واز ہے کہنے لگا۔ ''اب اہل بھرہ اور اہل عرب! میں چند ضروری امور اور مشوروں کے لیے شام امیر المومنین کے پاس جارہا ہوں ۔ جولوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو یہاں نہیں آ سکے بنادیں کہ دُعا کریں کہ خدا کی موزوں شخص کوخلافت کا منصب یہاں نہیں آ سکے بنادیں کہ دُعا کریں کہ خدا کی موزوں شخص کوخلافت کا منصب دے کیونکہ یزید بن معاوید مرچکا ہے ۔ حاضرین دوسر بے لوگوں کو بنا کیس کہ میں یہاں اپنا نمائندہ چھوڑ ہے جارہا ہوں ۔ اس کا حکم سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔

میں شام جار ہاہوں۔میرےخط<sup>تم</sup> لوگوں کوآتے رہ<mark>یں گے۔میں ابھی ابھی</mark> روانہ میں مار تامین

ہواجا ہتا ہوں۔

لوگوں نے کہاہم آپ کے حکم پرچلیں گے۔ابن زیاد نے اپنے نمائندہ کا تعارف کرایا اور پچھلوگوں کو بخشش (انعام) اور خلعت وغیرہ دے کراپنے سفر پر مروانہ ہوگیا۔اس سفر پراس کے ساتھ ایک دستہ مضبوط محافظوں کا تھا۔ کیونکہ اسے کوفہ والوں کی خبرل گئ تھی کہ انہوں نے شیعان علی کوزندان سے آزاد کرالیا ہے جوراستے میں اسے پکڑ کر ہلاک کر سکتے تھے۔

# <u> کوفہ میں ابن زیاد کے فرار کی خبریں</u>

ادھراہن زیاد ہمرہ ہے کوفہ روانہ ہواادھریے نیرکی نہ کی طرح کوفہ بی گئے۔
این زیاد نے پچھ بی فاصلہ طے کیا تھا کہ عمر بن جارودا ہے ملا اور کہا۔'' جھے بی بتا تو
بھرہ ہے کیوں نکلا ہے؟''۔ ابن زیاد نے کہا۔'' جھے بتایا گیا ہے کہ خلیفہ ہلاک ہوگیا
ہواریے برکوفہ والوں کوئل گئ ہے۔ انہوں نے میرا گھر لوٹ لیا ہے اسیروں کوآ زاد
کرالیا۔ جھے خطرہ ہے کہ انہیں میری بھرہ سے روائلی کاعلم ہوگیا تو جھے پکڑ کر جھ سے
انتقام لیں کے کیونکہ وہ سب شیعان علی بیں اور میری اسیری میں تھے۔

اسے بچاؤ کے لیے ابن زیاد کا مکر

186

ابن جارود نے کہا۔ اگر معاملہ یوں ہے تو مجھے تیری مدد کرنی چاہئے۔ ابن زیاد بولا۔ 'میری مدد کیے کروگے؟''۔ ابن جارود نے کہا۔ ''تم کوایک اونٹ

کے شکم سے باندھ کرایک خالی مشک تمہارے منہ پر چڑھادیں گے اوراس اونٹ کو تمام اونٹوں کے درمیان رکھیں گے۔ اگر ایسانہ کرو گے قو بلاشیتم ہلاک ہوجاؤگے۔

عمام اوسوں تے درمیان ریں ہے۔ اگر ایسانہ کرو سے بوبلات ہم ہلا ک ہوجا ہے۔ کیونکہ وہ لوگتم کو تلاش کرتے ہوئے تم تک ضرور پہننج جا کیں گے۔خدا کی قتم اگر وہ لوگ تجھے دیکھ لیں گے تو ایک لمحہ تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے''۔ ابن زیاد بولا۔''جو تو بہتر خیال کرتا ہے ک''۔ چنانچہ ابن جارود نے اسے ایک اوسٹ کے شکم ہے با ندھ

دیا تا کدان لوگوں کے ہاتھ سے فی جائے۔

## ابن زیاد کے تعاقب میں لشکر کوفہ

اس دوران سلیمان بن صردخزاعی چار ہزار پانچ سوجوانوں کیساتھ کوفہ سے نکلے اور عمر بن جاروداوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیا۔ سلیمان کے ساتھیوں کا فعرہ تھا۔ 'نیسا شارات السحسین '!" عمر بن جارودان سے کہنے لگا۔ 'اسےلوگو۔

ذراً خل سے کام لو۔خداوند کریم ان لوگوں کو بخشے جنہوں نے نے خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا ہے۔سلیمان بن صر داوران کے ساتھیوں نے

کہا۔'' ہمیں خبر ملی ہے کہ ابن زیاد تمہارے ہمراہ ہے اورتم اے شام لے جارہے ہو''۔عمر بولا۔'' اے لوگ! خداہے بناہ مانگو۔ بھلا ہمیں اس ظالم سے کیاواسطہ ہم رہے نے مصر ملہ میں کے آلوں کہ چھاری میں میں نہیں اس طالم

اس خشک صحرا میں تم ہے کوئی اڑائی جھٹڑا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آؤ ہماری تلاثی لے ان خشک صحرا میں تم ہے کوئی اڑائی جھٹڑا کرنے کو تیار نہیں اچھی طرح جائج پڑتال کی لیکن کے خصنہ مل سکالہذا جاروداوراس کے ساتھیوں کو اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔

سلیمان نے اپنے ساتھیوں ہے کہا۔'' تم لوگ اب کدھرجاتے ہو۔جس شخف نے مجھے پیرہتایا ہے کہ ابن زیاد بھر ہے شام کے لیے روانہ ہواہے وہ بڑاسچا

جونبی وہ تعین نظر آیارسول اللہ کے حق کی خا<mark>طر اس لعین سے خون حسین</mark> کا انتقام

لیں گے اور بنی امید کا جس قدر سازوسامان اس کے ہمراہ ہوا اسے صبط کرلیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ایک نفر بھی ایسا ہاتھ آگیا کہ جس نے بنی امید کے لوگوں کے گھوڑے پرزین بھی رکھی ہوگی یاان کے گھوڑے کی لگام تک تھا می ہوگی یاقل حسین

تھور سے پردین کاری ہوں یا ان سے سور سے مان میں ماہوں یا میں ۔ پر راضی ہوگا اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے''۔سب ساتھیوں نے کہا۔''ہم سب آ پ کے ہرطرح سے فر مانبر دارادر مطبع ہیں''۔

ادھرعمرابن جارودابن زیادلعین کوایک سنسان جگہ پر لے گیا۔جونہی یہ اطمینان ہوگیا کہ سلیمان اوراس کے ساتھی دور چلے گئے ہیں ۔اب زیاد کواونٹ کے شکم سے کھول کر ہودج پر بٹھادیا۔ابن زیادلعین نے ابن جارود کواس کے اس کام سے خوش ہوکردس ہزاردینارانعام دیااور بیلوگ ہیں دن کے مسافت کے بعد

تخت یزید کے لیے مروان کا چناؤ

ومثق بهنج سيئيح

جونبی جاروداوراین زیاد دمثق پنچ دیکھا کہ اکثر لوگ عبداللہ بن عمر کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں عمریبیداللہ بن زیاد مروان کے پاس آیا اور کہا۔' اِگر

تم میں ذرای بھی غیرت ہے تو عبداللہ بن عمر کی بیعت نہ کرنا'' میروان بولا ۔''میرا بھی یہی خیال ہے''۔ابن زیاد نے کہا۔'' قوم کواکٹھا کراورا پنے پچازادیزید کے خزانے ان پر کھول دےاوراس کے علاوۂ فوج کوبھی درہم ودینار دے کراپئے

ساتھ کرلے اور پھرسب لوگو<mark>ں ہے اپنی بیعت لے تا کہ تو یزید کی جگہ خلیفہ بن</mark> جائے ۔ میں بچاس اونٹ سونے چ<mark>اندی اور قیمتی اشیاء کے بھرے ہوئے تیرے</mark> لیے لایا ہوں بیرمال قوم کے سرداروں اور فوج میں تقسیم کراورا پنی بیع<mark>ت کی انہیں</mark>

سیے لایا ہوں میہ مال ہو ہے سر داروں اور ہوئی ہیں ہے سر اور اپن بیعت ن این دعوت دے۔ جونہی اہل شام تیری بیعت کرلیں ایک لشکر تیار کر کے عراق کا رخ کر کہ کوفہ اور بھر ہ والوں کی بیعت تیرے لیے کافی ہوگی ۔ وہاں پر تیرے نام کا

خطبہ پڑھا جائے گا۔ اور پھرخراسان واصفہان ۔مکہ ومدینہ والوں اور دوسرے شہروں کو کھی جینا کہوہ تیری بیعت کریں۔

اس طرح ہے تم پورے ممالک کے لیے خلیفہ بن جاؤگے۔ مروان نے

بین کرائن زیاد سے کہا۔ ''اس معاملہ کو چسے مناسب ہوو یسے طل کر ۔ تو سب سے زیادہ سمجھ دار ہے''۔ چنا نچہ ابن زیاد نے اپنے اونٹوں کے خزانے کھول کر مروان کے سامنے ڈال دیئے اور بزید کے خاص لشکریوں کو جتنے وظیفے بزید دیتا تھاسب کو دیئے اور ان سے حلف لیا اور ان کی بیویوں کو طلاق کی قشمیں دلوائیں کہوہ اب مروان بن الحکم کی بیعت نہیں تو ٹریں گے ۔ چنا نچہ ان سب نے اقر ار کرلیا۔ اس کے بعد ابن زیادم وان کے گھرے بزید کے ملی پہنچا۔

#### ابن زياد كاعراق يرحمله

مروان بن الحکم نے ابن زیاد کے لیے تین لا کھسوار پیادہ نوج شام وعراق کے مردوں سے تیار کی اور خراسان ، اصفہان اور دوسری شہروں کواطلاع بھجوادی کہ مردون بن تیم خلیفہ سلمین تین لا کھ فوج ابن زیاد کود ہے کرعراق بھیج رہاہے تا کہ اس کی خلافت کی کوئی شخص مخالفت کر ہے تو اسے تل کردیا جائے ۔ چنا نچے میہ بُڑالشکر دمشق سے عراق کی طرف روانہ ہوگیا۔

لشکرنے دوروز کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک آبادی میں جاکر پہلے سے پڑاؤ کیا۔ابن زیاد ملعون کامعمول تھا کہ جب کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو وہاں پر پہلے سے اپنے کاردنوں کو بھی کر جگہ کا امتخاب، خوارک، چارہ وغیرہ کا انتظام کراتا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد اپنے ایک خاص مصاحب کو ایک لا کھ نوج دے کرآگے روانہ ہونے کو کہااور یہ بھی کہا کہ جھے خبر لمی ہے کہ چار ہزار پانچ سوتو ابین حسین کے خون کے انتظام میں جھے قبل کرنا چاہتے ہیں۔اگر جھ کو وہ لوگ بل جا کیں تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ نا۔ میں بھی تمہارے پیچھے آرہا ہوں۔ چنا نچہ وہ شخص ایک لاکھ کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ادھ سلیمان بن صر دخرا گی اپنے ساڑھے چار ہزار ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے لشکر کے منتظر سے ۔انہیں جو کوئی بھی بنی امیہ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔ میں سے امام حسین علیہ السلام کے قبل میں شریک ملتا تھا اسے قبل کردیتے تھے۔

جونہی بدایک لا کھسوارو<mark>ں کالشکرسلیمان اوران</mark> کےساتھیوں نے دیکھا ''لاالهالالله الله والله اكبر'' كانعره بلندكيا\_سليمان <u>نے اس</u>ے لشكريوں سے كہا'' بھائيو<mark>!</mark>

ہیسا منے ابن زیاد کا کشکر آ<mark>ر ہا ہے ۔ان جینڈوں پر مروان بن الحکم کا نام لکھا ہوا</mark>

ے۔ابن زیاد نے دمشق پہنچ <mark>کرلوگوں سے مروان کی بیعت کی ہے اور خود اس کی</mark> مدد کرنے کے لیے پیشکرتم ہے <del>اڑنے</del> کو بھیجا ہے ۔لہذا آپ سب مل کرخ<mark>داورسول</mark> ا

<u>ے دُشمنوں سے جنگ کرنے کو تیار ہوجا کیں۔خدا آپ کی مدد کرے"۔</u>

<mark>جونہی ان جانباز وں نے سلیمان کی ری</mark>تقریرینی اپنے گھوڑوں پرسو<mark>ار ہو گئے۔نیز بے</mark>

انھالیے اور ''یسانسارت السحسیس علیمہ السلام ''کانعرہ بلند کرتے ہوئے

<mark>یکبارگ دُشمن پرحمله کیا ۔ابن زیاد کے لشکر نے بھی مل کرحمله کیا ۔خت مقابلہ ہوا۔</mark> <mark>سلیمان اور ان کے جانباز وں نے زِ بردست مقابلہ کیا ۔ یہاں تک کہ رات کی</mark> سیای پھیل گئے۔اس روز جنگ رک گئی۔ابن زیاد کے لشکر کی طرف سے بیصدا کیں آتی تھیں۔''مروان بن الحکم کی بیعت قبول کرلو''اورسلیمان کے ساتھیوں کا نعرہ

تھا۔' یسانسارات السحسین''' \_سارے دن کی جنگ کے بعدرات کوزخی کراہ رہے تھے اور گھوڑ ہے بھی زخم کھا کھا کر خشتہ حال ہو گئے تھے۔

### دوس بروزی جنگ

صبح ہوئی تو سلیم<mark>ان کےلشکر میں اذان ہوئی ۔سلیمان کی اقتدا می</mark>ں سٰپ نے نماز صح ادا کی نماز سے فارغ ہوتے ہی پیجانباز گھوڑوں پرسوار ہوئے اور نعرہ لگايا\_ يها ثارات الحسين "اور دُسمن برحمله كرديا\_

# ابن زیاد کے لشکر کی پہلی شکست

صبح سے شام تک جنگ جاری رہی اور ابن زیاد ملغون کے مزید دس ہزار سیابی ہلاک ہوئے اورسلیمان کے بندرہ سوساتھی شہید ہوئے رباقی تین بزار جانبازوں نے ابن زیاد کے نشکر کے پچھاسلحہ وغیرہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ ابن زیاد کے

لشکری چیچےابن زیاد کی طرف بھاگ گئے ۔ابن زیاد دوروز کی لڑائی میں ان کی

190

شکست کا حال بن کرناراض ہوااور کہنے لگا۔''اے بزدلو!اے احتقو!تم ایک لا کھ ہو کرساڑھے چار ہزار جوانوں سے شکست کھا گئ۔اب تم لوگ میرے آگے آگے چلو۔ چنانچے سارے لشکر میں ابن دولا کھ چالیس ہزارا فرادموجود تھے۔اس طرف

۔ سلیمان کے <mark>صرف تین ہزار سوار بچے تھے ۔جونہی دونوں کشئروں کا سامنا ہوا</mark> سلیمان نے اپنے جانباز وں کوخدا کی راہ میں دوبارہ جنگ کرنے کی تلقین کی۔

#### ابن زیاد کا دوسراحمله

<mark>ابن زیاد کے کشکر نے سلیمان اوران کے جانبازوں پرمل کر بھر بورحملہ</mark>

کیا۔ تمام دن شدید جنگ جاری رہی ۔ یہاں تک کدرات ہوگی اور اڑائی رک گی۔ اس روز سلیمان کے دو ہزار جانباز شہید ہوئے اور ایک ہزار جوان باقی بچے۔
ان ایک ہزار جوانوں نے اپنے سر دار سلیمان سے عرض کی ۔" اے امیر! آپ جائے ہیں کہ چار ہزار پانچ سو جوانوں میں سے اب صرف ہم ایک ہزار باقی ہیں جبد ابن زیاد کا لشکر دو لاکھ سے زائد ہے ۔ اگر ہم مزید لڑتے ہیں تو ہم میں سے ایک خض بھی زندہ نہ بھی سکے گا۔ بہتر ہے کہ پل فرات عبور کرکی کوفدوالی چلتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جنگ کی دعوت دیں گے کہ ہم خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے جارہ ہیں اور کل ہم تازہ دم لوگوں کے ہمراہ ان خدا اور رسول کے دشمنوں سے گئے کریں گے۔ "سلیمان نے کہا۔" اے ساتھیوں! اب آپ لوگ جنگ کرنے جنگ کریں گے۔ "سلیمان نے کہا۔" اے ساتھیوں! اب آپ لوگ جنگ کرنے جارہ اس مقصد تو محض مولا حسین علیہ السلام کوراضی کرنا اور ان سے جلد ملا جائے ۔ میرا مقصد تو محض مولا حسین علیہ السلام کوراضی کرنا اور ان سے جلد ملا قات کرنا ہے " ۔ بین کرتمام جانبازوں نے کہا۔" ہماری خواہش بھی خدا اور اس کے کم ملا قات کرنا ہے ' ۔ بین کرتمام جانبازوں نے کہا۔" ہماری خواہش بھی خدا اور اس کے حکم ملا قات کرنا ہو گال بیت کی رضا مندی حاصل کرنا ہور ہم آپ کے حکم ملا قات کرنا ہور آپ کے الی بیت کی رضا مندی حاصل کرنا ہور ہم آپ کے حکم ملا قات کرنا ہور آپ کے سے کم اور ہم آپ کے حکم ملا قات کرنا ہور آپ کے سے کم سے کے رسول اور ان کے اہل بیت کی رضا مندی حاصل کرنا ہور ہم آپ کے حکم ملا قات کرنا ہور آپ کو کھم

چنانچوا گلےروز جنگ جاری رکھنے کا قصد کر <mark>کے رات کوسو گئے۔اگلی روز</mark> صبح ہے شام تک جنگ جاری رہی \_ یہاں تک ک*یسات روز تک ای طرح بیجانباز* وُشمن کا مقابلہ بڑی ہے جگری ہے کرتے رہے۔

كتابع بن"\_

# آ تھو س روز کی جنگ

آ تھویں روزسلیمان اوران کے باقی ماندہ چیبیس ساتھی گھوڑوں پرسوار ہوئے <u>۔ زخمول سے بدن چور</u>اور آٹھ روز کی متواتر جنگ کے <del>اثر ات ان جوان</del> مردوں کے چہروں سے عیاں تھے۔ ہرایک جوان کے جسم پر تیروں کے زخموں کے علاد ہ سینکڑ وں دوسرے زخم تھے فرات یار کر کے بیاینے گھوڑوں ہے اترے اور زمین پرا<del>س طرح لیٹ گئے کہ نہ بولنے کی طاقت تھی نہاٹھنے</del> کی <del>سکت \_ان کے</del> گھوڑ ہے بھی بھوک بیاس اور زخمو<mark>ں ہے نیم مروہ حالت کو بیٹیج گئے تھے۔سلیمان</mark> اوران کے بیہ چند ساتھی لیٹے ہوئے قر آن کی تلاوت کررہے تھے اور محمد وآ ل <mark>محمد</mark> علیہم السلام پر درودوسلام بھیج <mark>رہے تھے۔اس وقت انہوں نے سلیمان سے عرض کی</mark> <u>۔'' آپ جانتے ہیں کداب ہم ابن زیاد ہے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔اگر</u> آ پ راضی ہوں تو واپس چلیں اور ایک تاز ہ<sup>لشکر جمع</sup> کرکے نیا اسلحہ لا کران ہے جنگ کریں''۔ سلیمان نے کہا۔''میں خدا اور رسول کے دُشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ بلکہان کو ہلاک کرنے کے بعد خدااور رسول سے ملاقات کروں گا۔تا کہوہ <u>مجھ سے را</u>ضی ہوجا کیں'' ۔انہوں نے می*ن کر*کوئی جواب نید یا اور رات کوسو گئے۔

سلیمان بھی سو گئے۔

سليمان كوحفرت زهراسلام التعليها كي شفاع<mark>ت كي</mark> خوشخري اس رات سلیمانؓ نے خواب میں حضرت فاطمہ سلام الله علیها اور حضرت

خدیج گوخواب میں دیکھا کہ ایک کوزہ آب انہوں نے سلیمان گودیا کہ یہ یانی اینے زخموں پر نگاؤ اور جلد ہمارے پائ آؤ۔ سلیما<mark>ن بیان کرتے ہیں کہ جب میں</mark>

نیند<u>ے بید</u>ار ہوتو میں نے اپنے یاس یانی ہے بھراہواایک کوزہ دیکھا <mark>میں نے وہ</mark> پانی اینے زخموں پرچیٹر کا فوراً زخم مندل<mark>ل ہوگئے اور میں پھرے تندرست ہوگیا۔</mark>

میں نے اپنے اتارے ہوئے لباس کوا<mark>ٹھا کر دیکھا کہ ثابیرایک اور کوز ہ آب نکل</mark> آئے کیکن کچھ نہ ل سکا اس و<mark>ت میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ۔میرے ساتھی</mark> میرے اس نعرے کی آواز پر جاگ اعظم اور پوچھنے گلے کہ کیابات ہے؟ میں نے اپنا پورا خواب اور پورا قصر انہیں کہرسنایا اور اس کے بعد صبح صادق ہونے تک

عبادت خدامیں مصروف رہا۔

## سلیمان اوران کے اصحاب کی آخری جنگ اور شہادت

ا گلے روزے سلیمان ؓ نے اپنے ساتھوں کے ساتھوں کی نماز ادا کی اور انہیں کہا کہ فرات یار کرکے ابن زیاد کے لشکر پر حملہ کریں ۔ چنانچہ جنگ شروع

ہیں ہا کہ رات فار رہے ہی روازے کو ایک میں جب کے اس کے بعد این زیاد موگئی۔ دُشمن کے سواروں کا غروب آفاب تک آل جاری رہا۔ اس کے بعد این زیاد

کے نشکریوں نے سلیمان اوران کے جانبازوں کا چارو<mark>ں طرف سے محاصرہ کرلیا اور</mark> انہیں اوران کے ساتھیوں کوشہید کر دیا (خداوند تعالی ان پراپ<mark>ی رحت فرمائے)</mark>

سلیمان اوران کے اصحاب کے سروں کی شام روانگی

ابن زیاد کے علم پران تمام شہداء کے سرکاٹ کرشام مروان بن علم تعین کے پاس بھجواد ہے اور اسے میڈ بھجوادی کہ اسپران کوفہ (شیعان امیر الموثین ) کے پاس بھجواد ہے وراہے میڈ بھجوادی کہ اسپران کوفہ (شیعان امیر الموثین )

کے سر ہیں۔

## كوفه ميس مختار كي آمد

مخارٌ مدینہ سے کوفہ پننچ اور ابراہیم بن مالک اشترؓ کے گھر قیام کیا۔ مخارؓ نے ہا تھی میں ایک اشترؓ کے گھر قیام کیا۔ مخارؓ نے ہاتھ میں ایک انگوشی بہنی ہوئی تھی ۔ ابراہیمؓ نے اندازہ لگایا کہ میا تگوشی جناب محمد حفیدؓ گی ہے۔ مختارؓ نے کہا۔ ''اے ابراہیمؓ! خداتم پراپی رحمت کرے، میا تگوشی

مجھے جناب محمد بن حنفیہ نے دی ہے اور تمہارے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ کوفیہ والوں کو اکٹھا کر کے ان سے جناب محمد بن حنفیدؓ کے لیے بیعت لیس مجمد میں میں تنہ میں میں میں میں میں میں ایک نہیں ہے۔

بن حنفیہ ا<mark>ب ہاتھوں سے کام کرنے کے لائق نہیں رہے کے دنکہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی تھی ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی تھی ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اسے زیب تن کیا تو وہ ایک گر اور حیار بالشت کمی تھی۔</mark>

حضرت محمہ بن حفیدؓ نے فالتو زرہ کا نکڑاا ہے ہاتھوں <mark>ے الگ کیا جس کی وجہ ہے</mark>

ان کی انگلیاں زخمی ہیں اور ان سے خون رستار ہتا ہے۔ور ندروز عاشوروہ ہر گز امام <u>ے جدانہ ہوتے ۔انگیوں کے زخمول کی دجہ سے ہاتھوں سے تلواریں اور نیز ہنمیں</u>

جب ابرا ہیمؓ نے مختارؓ کی گفتگونی تو کہا۔"اے بھائی! مجھے تیری بات بر یقین ہےاور میں تیرے حکم کی اطاعت کروں گا۔ چنانچیکل ہی اہل کوفہ کو جمع کرکے

حبیها که آپ نے کہا<mark>ہاان سے</mark> بیعت کا مطالبہ کری<mark>ں گے پھر جوان کا جواب ہوگا</mark> وہ آپ خود س لی<del>ں گے۔</del> ا گلے روز ابراہیمؓ نے اہل کوفہ کو بلایا اور کہا۔''اےلوگو! میرمختار ہیں ،مدیبنہ

سے آئے ہیں اور بیا مگشتری جوان کے ہاتھ میں حضرت محمد بن حفید گی ہے جنہوں نے تم لوگوں کواپنی بیعت کرنے کا حکم دیاہے۔تم اس بارے میں کیا <u>کہتے</u>

#### مختار کے لیے لوگوں کا باہم مشورہ جبلوگوں نے بیساتو کہنے لگے۔ 'اے بابا اسحاق! کیا ہم اس انگشتری

ر بی حضرت محمد بن حفید گی بیعت کرلیں؟ پیچاس معززین جو ہمارے سر دار ہیں ہم حضرت محمد حضیہ کے یاس بھیجتے ہیں ۔اگر تصدیق ہوگئ تو ہم فر مان برادری اور اطاع<mark>ت</mark> قبول کرلیں گے اور آخری د<mark>م تک ان کا ساتھ دیں</mark> گے۔اگریہ بات غلط نابت ہوئی تو پھر ہم بیعت نہیں کریں گے'' مختار ؓ نے یہ س کر کہا ۔'' بہتر

حضرت محمر بن حنفيه كي كوفه كم معززين سے ملاقات

ہے۔تقید کی ضرور کرو''۔

یہ بچال معززین کوفہ م<mark>دینے بہنچ اور حفرت محمد بن حنفیہ ّ کے مکان</mark> پر <mark>جا کر ملنے کی اجازت جاہی مجمد بن حنفیہ ؓ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی</mark> ۔انہوں نے سلام کیا مجمر بن حنفی<mark>ہؓ نے جواب سلام دیا۔ان لوگوں نے عرض کی</mark> ۔''اے ہمارے <mark>مولا! اے فرزندام پر المومنین! مختارٌ ہمارے پاس آئے تھے۔ان</mark> کے پاس ایک انگوشی تھی۔وہ دعویٰ کرتے ہیں کہوہ انگوشی دے کرآپ نے انہیں ہمارے پاس بھیجاہے اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کر کے اور خون حسین علیہ السلام كانقام لينے كے ليے قيام كريں'' محمد بن حنفيہ نے فرمایا۔'' خداكى تتم! ميں نے اسے کوئی انگوشی نہیں دی۔البتہ میری بینواہش ہے کہ کوئی بھی شخص حتی کہ کوئی سياه فام غلام يا كافر ذمى بھى تم پر حاكم ہواورخون حسين عليه السلام كا انتقام لينے اور ان کے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے تم سے مدد طلب کرے تو تم پر واجب ہے کہاس کی مدد کر داوراس کے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤ۔اب بیا گاوشی تہمیں <mark>اور مختار گ</mark>و دیتا ہو<mark>ں اور مختار گوتمہارا حاکم وسر دار مقرر کرتا ہوں یم لوگ اس کی</mark> اطاعت كرنا اوراس كى مدد كرنا" -سب لوگوں نے يك زبان ہوكر كہا۔ 'اے <u>امیرالمومنینؑ کے فرزند! ہم آپ کے حکم پر چلیں گےاور خدا کی اور آپ کی اطاعت</u> كرين كي" حفرت محد بن حنفيد على الكوهى الكر رخصت موسة اوركوف كي راه لی جب بیلوگ قادسیہ پنیجاتو ان کی آ مد کی خبر مختار گوہوگی مختار ؓ نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام مطیع تھا کہا۔'' قادسیہ جا کر ان کوفیہ والوں ہے جا کر ملو۔اگر <mark>وہ میری</mark> <mark>حاکمیت کی خبر لائے ہوں تو پھر تو اپنے آپ کوآ زاد سجھنا ورنہ تیرے لیے برے</mark> انجام کی خبر ہے'۔ چنانچہ وہ غلام جب قادسیہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ قادسیہ کے رہنے والوں سے مختارؓ کے لیے بیعت لے رہے ہیں ۔غلام نے <mark>کوفہ والیں آ کر</mark> مختارگویی خبرسنا کی تو مختار بهت خو<del>ش بهوادراس غ</del>لام کوفورا آزاد کردی<mark>ا۔</mark> <u> کوفه میں مختار کی حکومت</u> بزرگان کوفید بینہ سے حضرت محد حفیدگی قیام مخار کے لیے تائید کی خبر

كركوفه يهني مخار كوحفرت محد حفيد كى الكوهى ادران كاخط برائ انقام خون <mark>حسیق دیااورتمامش<sub>تر</sub>میںمنادی کرادی که تمام لوگ مختارگواپناچا کم تسلیم کریں اوراس</mark>

<u>کے اطاعت و</u>قر مانبر دار<mark>ی اختی</mark>ار کری<mark>ں۔</mark>

اس کے بعد جناب مختارؓ نے جناب ابراہیم بن مالک اشر کے لیے حیار

بزارسوارون برمشمل ایک لشکر ترتیب دی<mark>ا اور انہیں دُشمن خدا اور رسو</mark>ل عبید الله بن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شام کی جانب روا تگی کوکہا۔

ابراہیم بن ما لک اشتر کی انبار میں آمد جنا<mark>ب ابراہیم اپ</mark>ناسفر ہڑی *سرع<mark>ت سے طے کر</mark>تے ہوئے انبار کے* مقام رِینچے۔وہاں کے لوگ بیلشکرد کھے کر پوچھے تھے کہ بیلشکر کس کا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ پائٹکرامام حسین علیہ السلام کے حامیوں کا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے لیے خواراک اوران کے ج<mark>انوروں کے لیےغلہ لائے ل</mark>یکن ابرا ہیم نے ان کی کوئی چیز قبول نہ کی اور وہاں ہے آ<u>گے رواند ہو گئے۔</u> مقام اسور \_ دبرلطیف وخلیل میچھ سفراور طے کیا توایک آبادی آئی جس کا نام اسورتھا۔ وہاں پر <del>سرخ رنگ کاریت کے ایک تو دے نے</del> راستہ روکا ہوا تھا۔ چنانچہ دوروز قیام کرنے کے بعد دہاں سے دائیں جانب سفر پر روانہ ہوئے۔ وہا<mark>ں سے دیر</mark>جس کونظیف بھی کہتے ہیں بیخی گئے وہاں ہے آ گے دخیل بیٹی گئے۔ چند گھنٹے آ رام کرنے کے بعد روانہ ہوکر بنی جعفر <mark>کے للعو</mark>ں کے یاس پہنچ <u>گئے۔</u> اہل تکریت کا قصہ اس کے ب<mark>عدر بی</mark>شکر تکریت پہنچا جہاں اس زمانے میں ایک مضبوط قلعہ موجود <del>تھا۔تکریت کےلوگوں نے قلعہ کا درواز</del>ہ بند کرلیا اوراس <del>لشکر والوں سے</del> یو چھا۔'' پیہ لشكر كم كاب؟ " نشكروالول في بتايا\_" يشكرامام حسين عليه السلام كاب " بحريت والے بین کررونے لگےاور''وامحماوعلیا'' کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تكريت كے بزرگ اور سردار جمع ہوكر ابراہيم كے ياس آئے اور كہنے لگے۔ "ہم آپ کی اسمہم میں شریک ہونا چاہتے ہیں تا کہ خون حسین علیہ السلام ك انقام كا اجروثواب ياكيں بهم نے آب كے ليے دس بزار دينار ا كھے كئے ہیں۔آپ سے درخواست کرتے ہیں کہآ پ بیقول کرلیں اورا یے لشکر میں تقسیم کریں <u>۔ ابراہیم نے ان کی می<sup>پیشک</sup>ش قبول نہ</u> کی۔

## شهرموسل میں آمد

وہاں سے روانہ ہوئے اور تمیں فرسخ کا فاصلہ تین روز میں طے کرکے موصل پہنچ اس شہر کے سوا سوار جن کے ہاتھوں میں برہنہ تلواری تھیں سامنے آگئے اور پوچھنے لگے۔''یہ کون سالٹکر ہے؟''۔ جواب ملا۔''ہم امام حسین علیہ السلام کے دوست ہیں''۔ جونہی ان سواروں نے بیسنا گریہ وزاری شروع کردی 'السلام کے دوست ہیں''۔ جونہی ان سواروں نے بیسنا گریہ وزاری شروع کردی 'السیا میں عالم کے دوست ہیں''۔ جونہی ان سواروں بے ناکہ دالی اور واحسینا کی صدائیں 'اسے گریبان جاک کرلئے ،مرول پر خاک ڈالی اور واحسینا کی صدائیں

ا پ حریبان جات حریبان جات حریب ہمروں پر حال دان اور واسیب کی سدای کی المدای کی بلند کرتے تھے۔دل روز تک وہاں پر فرش عزا بچھار ہا امام حسین علیه السلام کی مصیبت پر گرید وزاری جاری رہی ۔اس شہر والے نشکر کے لیے خوراک وچارہ لائے۔ابراہیم نے بغیر قیت وہ چیزیں قبول کرنے سے نکار کردیا چنانچہ رقم اوا

# ایک بڑے خزانے کی دستیابی

کرکےخوراک اورغلہ لے لیا<mark>۔</mark>

لشکر نے موصل ہے دومیل کے فاصلے پراعلاء نامی ایک گرجا کے زدیک پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ایک روز ابراہیم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور پکارنے گئی۔'' میں خدا کے اس کشکر کے امیر اور اصحاب حسین علیہ السلام سے پناہ کی طلب گار ہوں۔وہ میری بات سنیں اور مجھے جواب دیں۔جس روز ہے آپ کوفہ ہے روانہ ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کی منتظر ہوں''۔ابراہیم

نے اس بڑھیا کود کھ کریدگمان کیا کہ کوئی حاجت مند ہے اور کچھ مانگ رہی ہے۔
اپنے غلام سے کہا۔'' خدا کی قسم اس وقت ایک ہزار دینار کے علاوہ میرے پاس
کچھ باتی نہیں ہے۔'' چنانچہ آ دھی رقم یعنی پانچ سودینار نکال کر اس بڑھیا کو دینا
چاہئے۔ بڑھیا بولی۔''یہ کیا ہے؟''۔غلام نے کہا۔''یہ امیر کی طرف سے تیرے
لیے ہدیہے''۔ بڑھیا بولی۔'' مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں بلکہ میں تو امیر کوایک

سے ہر یہ ہے۔ بڑھیا ہوں۔ بھے اس رم می صرورت ہیں بلامیں تو امیر لوایک خبر دینا جاہتی ہو<mark>ن جواس کے لیے</mark> بڑی نفع بخش ہے''۔غلام ابراہیم کے پاس آیا

اور بوڑھیع<mark>ورت کی بات بتا</mark>ئی ابراہیم بولے ۔ا<mark>س بڑھیا کو میہ با</mark>تی پانچ صددینار

بھی د<u>ے دوشاید</u>وہ یا بچ<mark>ے صدرینارکو کم خیال کرتی ہو''۔غلام بقیدیا بچ</mark> سورینار بھی لے آیا اور کہا۔'' بڑھا اب بیرقم امیر کی <del>طرف سے لے لواور مزید گن</del>هگار نہ کرؤ'' بڑھیانے بھرانی بات دہرائی اور کہا۔''میں جا ہتی ہوں کہ امیر میری بات غور سے سے اس میں اس کا بہت بھلا ہے۔'' چنانچدوہ غلام واپس آیا ورکہا کہ بڑھیا کوکوئی چیز نہیں چاہے ۔بلکہ آپ سے اس کا کوئی ضروری کام ہے '۔ یہن کر ابراہیم نے برهيا كواين إس بلوايا - برهيانة كرسلام كيا وه أيك يارسا اور نيك بورهي عورت دکھائی دی تی تھی ۔اس نے اونی عمدہ کشیدہ کاری والالباس بہنا ہوا تھا ابراہیم <mark>نے کہا۔'' مائی !اپنی بات بیان کروخداتم پر رحت کرے''۔بوڑھیعورت بو</mark>لی۔ ''میں اور میرا شوہرا کی روز اینے بچوں کے کمرے میں بیٹھے تھے موسلا دھار <mark>بارش ہورہی</mark> تھی۔ ہرطرف یانی ہی پانی نظر آتا تھا<u>۔ میرا خاوند ایندھن</u> لا کرفروخت <mark>کرتا تھااورا یک درہم کما تا تھا۔ یہا یک درہم بھی فقراء میں تقسیم کر دیتا تھااس روز تیز</mark> بارش كى وجه ميمراشو برايندهن لينخ نه جاسكاتها-ب<mark>ارش کے بعداجا نک ایک</mark> سفید پھراہے ز<mark>مین میں</mark> گڑ انظر آیا جس کا رنگ منیالاتھا۔وہ پھرایک گز لمبااور آ دھ گز چوڑ اتھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آج اس پھرکو لے جا کر فروخت کر کے کھانے کا سامان لے آؤ۔ جب ا<mark>س پھر کواٹھایا</mark> تو اس کے پنچاد ہے کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا۔ تنختے کو بڑے تالے ہے مقف<mark>ل کیا</mark> ہوا تھا۔ جب اس تا لے کو کھول کر تختہ اٹھایا تو اس کے پنچے ایک تہہ خانہ نظر آیا چراغ لے کراس تہہ خانے میں گئے تو دیکھاوہ سونے کے سکوں نے بھرا ہوا ہے جس کی مقدار سوائے خدا کے کسی کومعلوم نہیں ہو عتی ۔اس میں سے ایک دینارا ٹھا کر ہاتی تهه خانه کومقفل کردیااورمٹی ڈال کر چھیادیا۔وہ ایک دینار لے کرمیراشو ہربازار گیا اورنصف دینار کا گوشت ا<mark>ور نان خرید کرلایا به</mark> بی نصف دیناراینے پاس <del>رکھالیا ب</del> ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے <u>میرے شوہر</u>نے پہلالقمدمشہ میں ڈالاتو لق<mark>مہاس</mark> کے گلے میں پھنس گیا۔اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ تھوڑی دریہیں مرگیا۔ چنا چیز میں نے وہ کھانانہیں کھ<mark>اما اورصد قہ میں دے دیا۔ آج تین ماہ ہونے کوآ ھے ہی</mark>ں

کہ ہرروز ایک غیبی آواز سنائی دیتی ہے۔''اے گورت! پینزانداس کے لیے ہے جوخون حسین علیہ السلام کا انقام لے گا۔اب میں اس لیے تیرے پاس آئی ہوں کہ تو میرے ساتھ چل تا کہ میں وہ فزانہ تیرے حوالے کروں یا اپنا کوئی بااعثاد شخص میرے ساتھ بھیج دے''۔

بڑھیا ہے میہ ماجراس کرابراہیم دن بااعتاد ساتھیوں کو لےکراس کے گھر
گیا اور اس خزانہ کو کھولا ۔ ابراہیم نے چمڑی کے تھیلوں میں وہ سونے کے سکے
بھرے اور کشکر میں لے آئے ۔ اس وفت ابراہیم کے کشکر میں چوہیں ہزار مرد تھے۔
ان میں سے ہرایک کوایک ایک ہزار دینار دیئے گئے ۔ اس کے بعد بھی یوں لگتا تھا
کہ اس زمین سے چھے فکالا ہی نہ گیا ہو۔ اس کے بعد وہ خزانہ سواونٹوں پر لا دا گیا اور
پانچے سومحا فطوں کے ہمراہ اپنا ایک خط دے کرمختار کے پاس روانہ کر دیا۔

#### شهرهيبن

ابراہیم نے موصل سے روانہ ہو کرنصیب<mark>ن شہر میں بڑاؤ کیا۔اس شہر کا حاکم</mark> بی شیبان کا ایک شخص تھا جس کا نام حظلہ بن مغادر تعلمی تھا۔اس کے دس بیٹے تھے۔ابراہیم نے اسے خط لکھا جس کامضمون بیتھا۔

''بہم اللہ الرحلٰ۔ ابراہیم بن مالک کی جانب سے حظلہ بن مخادر تعلی

کنام۔امابعدہ تم جانتے ہوکہ حسین علیہالسلام کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ہم ان

کخون کا انتقام ان لوگوں سے لینے والے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہالسلام پر
ظلم کیا ہے۔ وہ خدااور رسول کے دُعْن ہیں۔ ہم اور تم ایک کلمہ " لااللہ الااللہ محصد رسول اللہ " پڑھتے ہیں۔ کچھے یہ خطالکھ رہا ہوں کہ تم اس انتقام خون حسین علیہ السلام ہماری نصرت کرواور ہمارے لیے راہیں کھی رکھو۔ خوراک اور غلہ جس کی قبمت ہم ادا کریں گے ہمارے لیے مہیا کرو۔ تم سے خدااور رسول کا واسطہ دے کریہ خواہش کرتے ہیں کہ تم ہمیں اپنے شہرے گزرنے کی اجازت دو۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ کی شہری کو ہماری طرف ہے کی قسم کی تکلیف یا اؤیت نہیں ہوگی۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ کی شہری کو ہماری طرف سے کی قسم کی تکلیف یا اؤیت نہیں ہوگی۔ ہم شہرے ایک دروازے سے داخل ہوکر دوسرے دروازے سے باہر نکل

جا ئیں <mark>گے ۔الیانہ ہوکہ ہم تیرے کی حیلے کا شکار ہوں اور پھرتو بھی اپنے کئے پر</mark> نادم ہؤ''۔ یہ خطا**ینے قا<mark>صد کے ذریعے</mark> حظلہ کو بجوادیا۔** 

## ظلم حام مصیبن کے نام ابن زیاد کا خط

ادھرابن زیاد نے بھی ایک خط دے کراپنا قاصد خللہ کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ اس خط کامضمون میتھا۔"میں چاہتا ہو<mark>ں کہتو مروان کے چار لاکھ کشکریوں کے لیے</mark> خوراک اور غلے کا بندوبست کرے۔ تجھے معلوم ہے کہتو میری حکومت کا ایک کارندہ ہے۔ میں جلد ہی تمہارے پاس آرہا ہو<mark>ں لہذامیرے حکم کی مخالفت نہ کرنا''۔</mark>

#### خللہ کا ابراہیم اورابن زیا<mark>د کے قاصدوں کے سا</mark>تھ روبیہ

ابراہیم اور ابن زیاد کے قاصد حظلہ کے مکان پر اکھے پہنچ ۔ غلامول نے خظلہ کوخبر کی کہ دو قاصد ول کواپنے پاس بلایا ۔ وہ سلطنت کی کری پر جیھا ہوا تھا۔ دائیں بائیں غلاموں اور محافظوں کا حلقہ تھا۔ دونوں قاصد ول نے آ کر سلام کیا۔ حظلہ نے دونوں کا جواب دیا اور پوچھا۔ ''تم میں سے اصحاب حسین علیہ السلام کے سربراہ ابراہیم کا قاصد کون ہے ؟''۔ ابراہیم کا قاصد بولا ۔''اے آ قا ابراہیم کا قاصد میں ہوں''۔ حظلہ نے کہا۔ ''میر سے زدیک آ ۔ خدا تجھ پر رحمت کر۔ ''۔ قاصد حظلہ کے نزدیک آ یا۔ حظلہ نے اسے تخت پر بھیایا، خط لے کر بوسہ دیا اور قاصد حظلہ کے نزدیک آ یا۔ حظلہ نے اسے تخت پر بھیایا، خط لے کر بوسہ دیا اور آئھوں سے لگایا۔ خط کی مہر تو ڈکر پڑھا اور بہت گریہ کیا اور کہا میں ابراہیم کے تھم کون تھیل کروں گا۔ میں پہلا مخص ہوں جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے والوں اور ان کا خون بہانے والے ظالموں سے انتقام لینے والوں کا حلیف والوں اور ان کا خون بہانے والے ظالموں سے انتقام لینے والوں کا حلیف ہوں''۔ تاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرکے پوچھا۔ ''تم کیالا ہے ہوں''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرکے پوچھا۔ ''تم کیالا ہے ہو''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرکے پوچھا۔ ''تم کیالا ہے ہوں''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرکے پوچھا۔ ''تم کیالائے ہوں''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرے پوچھا۔ ''تم کیالائے والے نا ہوں''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی طرف رخ کرے کو پر جھا۔ ''تم کیالائے والے نا ہوں ''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں ''۔ قاصد نے ابن زیاد کے قاصد کی ہوں ''۔ تا صد نے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں ''۔ تا صد نے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں ''۔ تا صد نے ابن زیاد کے قاصد کے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں ''۔ تا صد نے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں ''۔ تا صد نے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں '' کیا ہوں '' کے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں '' کیا ہوں '' کیا ہوں '' کیا ہوں '' کے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں '' کیا ہوں '' کیا ہوں '' کے ابن زیاد کے قاصد کیا ہوں '' کیا ہوں ' کیا ہوں ' کیا ہوں ' کیا ہوں

اس میں لکھا ہوا تھا۔'' خداکی قتم! تیرے زندہ رہنے کا دار دیدار جارلا کھ لشکر کی خوراک اور غلہ کی بہم رسانی پرہے'' حظلہ نے خط کے کر کھڑے کھڑے کر دیا اوراپنے کارندوں ہے کہا تیلواراور چڑے کا مکٹرالا دُیتلوار ہے ابن زیاد کے قاصد کا سرقلم کردیا۔اس کے بعد ابراہیم کے قاصد کو تھنے دیئے اور اس کے گلے میں سونے کی زنجیرڈ الی اور اس کوایک تیز رفتار گھوڑے پرسوار کیا اور کہا۔'' اپنے سردار کے پاس جاؤ اور جو یہال ویکھا ہے بیان کردینا آئیس میرے پاس لے آؤ اور کہنا کہ میں نے غلے اور چارے کا پورا انتظام کرڈ الا ہے ۔شہر کے راستے صاف کردیئے ہیں۔اے یہ بھی کہنا کہ خدا اور رسول کے دُشمنوں کے مقابلے میں مختی اختیار کرو'۔ چنانچہ قاصد نے ابراہیم کے پاس جاکر ساری سرگزشت بیان کردی۔

ابراہیم کی نصیبن شہر می<mark>ں آید</mark>

قاصد سے رودادین کرابراہیم بہت خق ہوااور اپنالشکر لے کرتھیں پہنچ گیا ۔ لگیا۔ لشکر کی آمد پرشہر میں نفیریاں بجنے لگیں ۔ لوگ استقبال کوشہر سے باہر نکل آئے۔ عورتوں نے سروں کے بال کھول دیے اور نالہ وفغاں کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ''وسیدا! واحسینا ہ! ادھر ابراہیم کے لشکر سے ''یا خارات انحسین علیہ السلام!'' کی صدائیں بلند تھیں ۔ ظلہ خوراک اور غلہ لے کر وہاں پر آگیا۔ ابراہیم نے خطلہ سے کہا۔ ''خدا کی قسم! یہ سب چیزی ہم بغیر قیمت کے نہیں لیس ابراہیم نے خطلہ سے کہا۔ ''خدا کی قسم! یہ سب چیزی ہم بغیر قیمت کے نہیں لیس کے ''۔ چنا نچہ ہم چیز کی دگئی قیمت ادا کر کے غلہ قبول کیا گیا۔ لوگ ان کی کامیا بی کے لیے دُعا میں کرتے تھے۔ تھے۔ تھے اور اس کے بعد قلحہ ماروین میں جا کر بڑاؤ کیا۔ خطلہ بھی اپنے دس بیٹوں اور اس کے بعد لشکر کے ہمراہ ابراہیم کے ساتھ شامل ہوگے۔

#### قلعه ماروین می**ں آمد**

قلعہ ماروین پہنچ کرلشکرنے قیام کیا۔جب قلعہ والوں نے دیکھا کہ حظلہ بھی لشکر کے ساتھ ہے جواس قلعے کا حاکم تھا۔ درواز کھول دیا۔حظلہ اوراس کے ساتھی قلعہ میں ابراہیم کے ہمراہ داخل ہوگئے۔ایک مرد نے آ کر حظلہ کے پاؤں چھوئے۔

مطلہ نے اس سے بوچھا۔'' تیراباپ کہاں ہے؟اسے بلاؤ''<mark>۔ بیٹا باپ</mark> کو

بلالایا۔اس نے آ کرسب کوسلام کیا۔ خللہ نے ابراہیم کے متعلق تفصیل ہے اسے بتایا۔وہ بولا۔'' اے امیر!اگرایک گھنٹہ پہلے آپ یہاں آ جاتے تو میں ابن زیاد ملعون کو دست بستہ آپ کے حوالے کردیتا۔ابراہیم نے بوچھا۔'' وہ کیسے؟ وہ مخص بولا۔'' ابن زیاد نے میرے پاس اپنے بیوی بچے اور چالیس اونٹ مال سے لدے ہوئے امانت چھوڑے ہیں''۔

# خاندان ابن زياد كاقتل

ظلہ اور ابرائیم بین کربہت خوش ہوئے۔ اور کہا۔ ''خدا تجھے ہیشاپیٰ
امان میں رکھے۔ اس کی زوجہ اور بچے کہاں ہیں؟ میرے پاس لاؤ'' وہ بولا۔ ''ابھی
لا تا ہوں''۔ چنا نچے قلعہ میں جا کر ابن زیاد کے چارلڑکوں تین سوکنیزوں اور چالیس
مال سے لدے ہوئے اونٹوں کو ابراہیم کے سامنے لے آیا۔ ابراہیم نے انہیں دیکھ
کر کہا''لوگو! ابن زیاو نے امام حسین علیہ السلام کوساٹھ سال کی عمر میں شہید کیا۔
کے بی بن علی کو آٹھ سال کی عمر میں عون بن علی کو چودہ سال کی عمر میں شہید کیا۔
کوئیس سال کی عمر میں قبل کیا''۔ ای طرح بن ہاشم کے اٹھارہ افراد کے نام لیے پھر
کوئیس سال کی عمر میں قبل کیا''۔ ای طرح بن ہاشم کے اٹھارہ افراد کے نام لیے پھر
گوٹس سال کی عمر میں قبل کیا''۔ ای طرح بن ہاشم کے اٹھارہ افراد کے نام لیے پھر
پشتوں پرسوار کرایا۔ خدا کی قسم! جب تک ہاری جان میں جان ہے بنی امیہ کے کی
فرد کو ہاتی نہ چھوڑیں گے''۔ پھر ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے ان سب کو ایک
ایک گوٹل کردیا۔

## ابن زیاد کی گرفتاری کامنصوب<mark>ہ</mark>

اس کے بعد خللہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے جو قلعہ کے اندر تھا
ابرا تیم سے آ کر کہا۔'' میں ابن زیاد کو بغیر کی جنگ کے تیری تحویل میں دے سکتا
موں''۔ ابرا تیم نے کہا۔'' کس طرح اے میرے عزیز؟''۔ وہ بولا۔'' میں اور
میرے نیچ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں اور آ پ بھی میرے ہمراہ چلیں ۔اس
کے بعد میں اپنے لڑکے کواس کے پاس بھیجوں گا جواس سے کہے گا کہ خللہ نے

ابراہیم <mark>ے گھ جوڑ کر</mark>لیا ہے۔اس کی بیعت بھی کر لی ہے اور قتم کھائ<mark>ی ہے کہ ابراہیم</mark> کے ہمراہ جنگ کرے گا۔ بیقلعہ والے چونکہ خللہ کے محکوم ہیں اور ہماری برادری <u>چونکہ حظلہ کے حکم کے تابع ہے لہذاہم اب محفوظ نہیں ہیں۔ابتم</u> قلعہ میں آ کرخود ایے بیوی بچوں کے متعلق جو کرناہو کرلو کیونکہ اگر حظلہ مجھ سے آئیں طلب کرے گا تو میں اسے انکارنہیں کرسکوں گائے تم تنہائی میں میرے پاس آ کراس سلسلے میں مشورہ کرو۔ ساتھ کوئی اور نہ آئے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تیرے لشکر میں کچھ جاسو<del>ں ہوں جو خللہ کواطلاع دے دیں۔ جونہی ابن زیادیہ سنے گا فورا میرے</del> یاں آئے گاتا کہ مجھ سے من کریفین کرلے۔اس کے بعد میں اسے اپنے تیرے اور بچوں کے حلقہ میں لا کر بٹھا وُں گا۔اور تو احیا نک کھڑ ہے ہوکر اسے پکڑ لیمنا اور تلوارے اسکا سرجدا کر دینا۔اس کے بعدا بن زیاد کے فشکر پرشب خون مار کرانہیں قتل کردینا۔ یہاں تک کدان میں ہے دوآ دمی بھی ایک جگدا کھے ندر ہیں۔ <u>ابراہیم میہ من</u> کر بولا ۔''بالکل درس<mark>ت ہے خدا تی</mark>رے چیرے کونورانی کرے۔البتہ میں بھی تجھے ایک رائے دیت<mark>ا ہوں۔میں نے سنا</mark> ہے کہ ابن زیاد کے یا<del>ں اونٹوں کے لیے</del> دریا یار کرنے <mark>کے لیے کشتیاں ہیں ۔ یہ بہتر</mark> ہوگا جیسا کہتم نے کہاہے کہ میں تمہارے ساتھ <del>موجود رہوں اور میرے پیچھے</del> میرے یا پچ ہزار سوار دائيں جانب ح<del>يب جائيں اور يائج ہزار رائة</del> پر<mark>موجودر ہيں اور باقی لشکر</mark> کے ساتھ ہوں ۔جونمی وہ آئے <mark>موقع یا کراہے قل کردیں ۔اگرقل نہ ہو سکے تو</mark> گرفتار کرلیں \_ کیونکہ کشتیاں اتن چھوٹی ہیں کہ ایک ایک مخص کے عبور کرنے کے لیے کافی ہیں میں تیرے پہلو میں موجود ہو<mark>ں گاوہ پیستھے گا کہ میں تیراایک</mark> لڑ کا ہوں۔ جو نہی وہ مشتی ہے اتر کر گھوڑی <mark>پرسوار ہوگا اسے گھوڑے سے پنچ</mark>ے گرا کرقتل کر دول گا۔'' و ہ خض بولا <mark>۔'' جیسے مناسب ہوکر لو بیں اور میرے بیج</mark> تیرے ساتھ ہیں ۔اینے ساتھیو<mark>ں سے کہددو کہ وہتمہارے اتنے قریب رہیں</mark> کہتمہاری آ واز <sup>س</sup>کیل''۔ابراہیم نے اپنے ساتھیو<mark>ں کوسمجمادیا کہوہ راستے کے ساتھ</mark> ادھر ادھر چھے رہے تا کہ دُسٹمن پیچھے ہے نہ آ جائے یا آ گے جا کرراستہ نہ روک لے ہم 203

لوگ تو بس راستہ کے دو<mark>نوں طرف رہنا اور دُشمٰن کا خیال رکھنا کیونکہ و ہ لوگ بھی</mark> تمہاری تاک میں ہیں''۔

#### ابن زيادكافي ثكلنا

ابراجیم ، حظلہ کا دوست اور ان کالشکر ابن زیاد کے تعاقب میں روان<mark>ہ</mark>

2 %

جون<mark>بی ابن زیاد کے لشکر کے نز دیک پنچے</mark> ابراہیم اور خللہ کا د<del>وست ایک خیمہ لگا کر</del> اس میں بیٹھ گئے ۔خللہ کے دوست نے اپناایک بیٹا ابن زیا<mark>د کے باس بھیجا تا کہ</mark> اے بیے کے کہ وہ اکیلا اس طرح ہے یہاں پرآئے کہ اس کے اور کسی ساتھی کو پیت نہ چل سکے۔ حظلہ نے ہمارے لیے خوراک اور جاہ بند کر دیا ہے اور تیم کھائی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ہوکر جنگ کرے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ خطلہ کو تیرے بیوی بچوں کی میرے یاس موجودگی کی اطلاع <mark>ہے۔الہٰذاتو فوراً اکیلامیرے یا</mark>س بھنے۔ تاکہ <mark>مشورہ کیا جا سکے۔ مجھے ر</mark>یھی ان<mark>دیشہ ہے کہتمہار کے نشکر میں ک</mark>چھ جاسوں بھی موجود <del>ہیں۔اس کے بعداس</del> نے اپنا بیٹا ابن زیاد کے <mark>پاس بھیج</mark> دیا تا کہ وہ اے جا کر پیر <mark>با تیں بیان کرے جون</mark>ی ابن زیاد نے می<mark>سنا خوف اور ڈر کی د</mark>جہ ہے اپنی جگہ ہے اٹھا <mark>اوراس ونت اپنے غلاموں کے ہمراہ ابراہیم کے خیمے کے طرف آیا۔اس کے</mark> آ کے ایک غلام بڑی (قد آ دم) مقع لئے جاتا تھا۔ ابن زیاد کے لشکر سے خیمہ تک ایک میل کا فاصلہ تھا۔جونبی <del>ابراہیم اور مظلہ کے ساتھی</del>وں نے ابن زیاد کوآ تے دیکھااٹھ اٹھ کراحر <mark>اہائی کے ہاتھوں کو چومتے تھ</mark>اورای طرح ابراہیم نے بھی اس کے ماتھوں کو بوسد یا۔ ابن زیاد چلتے ہوئے تنکھیوں سے ابر اہیم کو متواتر دیکھیا <mark>جاتا تھالیکن قلعےوالاشخص اس کو ہاتوں میں</mark>مشغول رکھے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ خيم مين آكربيره كيا-

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اٹھ کروار کرنا چاہا ۔لیکن پھر خیال آیا کہ خیمہ کے اطراف تنگ اور چھوٹے ہیں سوج<mark>ا کہا</mark> گرتلوار نکا آنا ہوں تو نہیں معلوم کہ پوراہاتھ چلاسکوں گایانہیں اور تلوار کا وارکا رگر ہوسکے یانہیں کیونکساین زیاد بھی طاقتور ہادراس کی ران کے ساتھ نگا گئی ہوئی ہے۔اس طرح سے میں خود بھی محفوظ نہیں ہوں کے وزیر اس کی مدد کو پہنچ ہوں کیونکہ ابن زیاد مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکارسکتا ہے جو فوراً اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں اور وہ ہیں بھی جار ہزار جنگ جوسیا ہی۔

قلعہ والے نوجوان نے ابن زیا د کو ہاتوں میں مشغول رکھا۔ ابن زیاد نے

ظله كے دوست سے كها-" اگر واقعى تونے مجھے كہا ہوتى مين آئى گيا مول تو

تطلعہ سے دوست سے جات ہوں وہ کے سے ن ہوہ وہ ان میں ہوں۔و ابھی جا اور میر سے ساتھیوں کو کہہ کہ کوچ کا نقارہ بجا ئیں اور فور آمیر سے پاس بہنچ ہے سائد

قلعہ دالے جوا**ن نے کہا۔''می**ں ابھی جاتا ہوں'' کیکن ابن زیاد بھی اس

کے ساتھ بی اٹھ کھڑا ہوا اور غلام کو گھوڑے لانے کو کہا۔غلام گھوڑا لے آیا۔ چنانچہ ابن زیاد اپنے نشکر میں واپس چلا گیا۔ قلعہ والے جوان نے ابراہیم سے کہا۔ ''خدا کی قتم ہے تم نے بھی مسلم بن عقبل کی طرح ہے عمل کیا ہے۔ جیسے انہوں نے بانی کے گھر میں ابن زیاد پر قابو یا جانے کے باوجود قل نہیں کیا تھا۔ اور پھر ابن زیاد ہی

نے سلم کوئل کر دیا تھا۔'' نے سلم کوئل کر دیا تھا۔'' ابراہیم بولا۔''خدا تچھ پر رحمت کرے میں اس کی بر جنہ تلوار اور خیمے میں

جگہ کی تنگی کی وجہ نے فکر مند تھا اور اس کے نشکر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی کہ وہ اگر نہیں پکارے گا تو انہیں سب کچھ پتہ چل جائے ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اسے کسی دوسری جگہ قتل کرنا بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے پچ کر کہیں نہیں جاسکتا''۔

# ابن زیاد کی گرفتاری

ابن زیاد دوبارہ اپنے لشکر کے ہمراہ ایک سفید وسیاہ رنگ کے نچر پر سوام سر پر رئیشی کلاہ جس پر شرم ع اور ہندی چڑیا کی تصویر میں کڑھائی میں بن ہوئی محصی ۔ پشت پر طلائی بند والا رئیشی کپڑا ڈالا ہواتھا جس میں موتی کیے ہوئے سفید ریشم پر سنہری کام کپڑے کی زینت کو دوبالا کررہا تھا۔ فہایت تزک واضتام کے ساتھ خراماں خراماں چل رہا تا جبداس کے اردگر دہمیں شع بردار سنہری واضتام کے ساتھ خراماں خراماں چل رہا تا جبداس کے اردگر دہمیں شع بردار سنہری

شمعوں کی روشنی پھیلا کرفضا کو<mark>منور کئے ہوئے تھے۔دائین جانب دوتمع</mark> بردار جن

کے ہاتھوں میں مشک وعنر اور بائیں طرف دوایسے ہے اور شمع بردار سنہری برادر سنہری ٹو پیا<del>ں پہنے</del> جن پرموتی ملکے تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔

تو ابراہیم بھی اپنے جسم اور تلوار کو ایک بڑے نقاب کے نیچے چھپائے بوئے اس کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے اس کالشکری ہو۔ ابن زیاد کے محافظوں نے ابراہیم سے کہا۔ ''امیر سے ایک طرف ہوکر چلو''۔ ابراہیم نے کہا۔ '' مجھے امیر

ے ایک بات کہنی ہے''۔ جب ابراہیم ابن زیاد کے ذرا قریب ہواتو چلایا۔''میں خدا ہے اورامیر سے پناہ کا طلب گار ہول''این زیاد نے آگے جھک کر دیکھنا جا ہا

کہ بیکون خص ہے جواس سے پناہ طلب کررہاہے ابراہیم نے موقع غنیمت جانااور ابن زیاد کو خچر سے تھسیٹ کرزمین پر گرادی<mark>ااور "یا ثاد ات المحسین" کانعرہ بلند</mark> کیا <u>۔ بیہ آ</u>واز من کرابراہیم کے ساتھی دائی<mark>ں</mark> ہائیں سے اور تمامنے سے مل کر ابن

نیاد کے لئنگر پر حملہ آ ورہوئے اور ابن زیاد کے سواروں کولل کرنا شروع کردیا۔ قلعہ والا جوان اور اس کے ساتھی بھی اپنی تکواریں نکال کر ابن زیاد کی فوج کولل کرتے

تھاور'نیا شا<mark>رات الحسین '' کے نع</mark>رے بلند کرتے تھے۔ جنگ می تک جاری رہی ۔ مج تک ابن زیاد کے ای ہزار سوار قل ہو چکے تھے اور ابن زیاد گرفتار ہو گیا۔

# ابن زیادانقام حسین علیه السلام کی <mark>چکی میں</mark>

ابراہیم نے ابن زیاد کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ کرایک بااعتاد سردار کی سرکردگی میں دوسوسواروں کی حفاظت میں دے دیا۔انہوں نے اسے گھوڑے کی لگام ہے کس کرایک طناب سے باندھ دیااور" یا ثارات الحسین" کی

نعره بلندكيابه

مبح کوابراہیم چڑے کا فرش بچھا کرمع اپنے ساتھیوں کے لباس رات کی جنگ میں لڑنے کی وجہ سے خون سے رنگے ہوئے نظر آتے تھے۔ابراہیم کے

ہملک میں ترمنے کی دجہ سے وق سے رہے ہوئے سرائے سے ماہرا ہیا ہے ساتھیوں کے لباس رات کے ایک ہزار قیدی ان کے لشکر میں موجود تھے۔ابراہیم کے ساتھیوں کے لباس رات کی جنگ میں لڑنے کی وجہ سے خون سے ربیکے ہوئے نظرا آتے تھے۔ ابراہیم نے علم دیا کہ قیدیوں کواس کے سامنے لایا جائے۔ سب
سے پہلے جے لایا گیا وہ ابن زیاد ملعون تھا۔ اس کے بازورسیوں میں جکڑے
موئے تھے۔ ابراہیم نے کہا۔ 'اس کے پاؤں بھی باندھ دواور آگ روثن کرو''
جب آگروش ہوگئ تو ابراہیم خنج سے ابن زیاد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر

آ گ میں ڈالتا تھا۔اوراے کھانے کو کہنا تھا۔ابن زیاداپنا گوشت کھانے ہے انکار کرتا تو ابراہیم اپناخجراس کے جسم پر مارتا تھا۔حتیٰ کہ ابن زیاد نے اپنی ران کا

گوشت کھایا۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ابن زیاد مرنے کے قریب ہے تو مختر سے اس کا گلا کا ف دیا اور ایک کان سے دوسرے کان تک سرالگ کر دیا۔ اس کا جسم آگ میں ڈال کر''یا ٹارات الحسین''! کا نعر ہ بلند کیا۔

#### شبث بن ربعی \_خولی عمر و\_سنان کاعبر تناک انجام

ابن زیاد کے بعد میث بن ربھی۔خولی بن یزیداصحی عمرو بن الحجاج اور سنان تحعل عظم اللّٰد کولایا گیا۔ بیروہ ملعون تھے جنہوں نے امام حسین علیدالسلام کے خیموں کوجلایا تھا اور حرم کو بے پر دہ کیا تھا اور ان کی جا دروں کولوٹا تھا۔

### سنان بن انس

سب سے پہلے سنان بن انس سے ابراہیم نے پوچھا۔ ''اوملعون! عاشور کے روز جو تیرے متعلق لوگ کہتے ہیں کیاوہ سے ہے؟''۔ملعون بولا۔'' میں نے تو صرف حسین کی شلوارا تاری تھی۔''ابراہیم میس کررونے گے اس کے بعداس کی ران سے گوشت کاٹ کرآگ میں ڈال کراسے کھانے کو کہا۔انکار کرنے پراسے خنج سے زخم لگائے۔جب مرنے لگاتواس کا گلاکاٹ کرجسم آگ میں ڈال دیا۔

#### هبث بن ربعی

ال کے بعد مین بن ربعی سے ابراہیم نے پوچھا۔ ''عاشور کے روز تیرے بارے میں جوسناہے کیاوہ درست ہے؟''شہٹ بولا۔''میں نے اپنی تلوار ے حسین علیہ السلام کے چبرے پرضر بیں لگا ئیں تھی۔'' ابراہیم نے کہا۔'' اوم دوو ! تجھ پرلعنت ہو۔ تخفے خدا ہے حسین علیہ السلام کے جدرسول اللہ سے کوئی خوف نہ آ یا؟''۔اس کے بعداس کی ٹانگوں ہےاس قدر گوشت کا ٹا کہوہ ہلا<mark>ک ہوگیااس</mark> <mark>کے بعداس کا سرکاٹ کرجسم آ گ میں ڈال دیا۔</mark> ا بحرين كعب <mark> شبث کے بعدابحرین کعب کولایا گیا۔ابراہیم نے بوچھا۔''اوملعون!عاشور</mark> <u> کے روزتم نے کیا کیا؟"۔وہ بولا۔''میں نے زینب</u> (سلام الله علیھا ) کے سر ہے <mark>حیا در کینچی اور کا نول ہے گوشوارے اس طرح کینیے کہان کے کا نول سے خون جاری</mark> ہوگیا۔''ابراہیم بین کر بہت روئے۔اور یو چھا۔''اس وفت حفزت زینب<u>ؓ نے تجھ</u> ے کیا کہاتھا؟"۔ انہوں نے کہاتھا ۔ خدا تیرے ہاتھ قطع کرے اور مجھے جہنم کی <u>آ گ سے پہلے</u> دُنیا کی آ گ جلائے''۔ابراہیم نے کہا<u> تھ</u>ے خداوند تعالیٰ ہے کوئی شرم نیه آئی اور نه بی رسول الله ہےان کی قرابت کا <mark>لحاظ کیا؟ اور نه تیرے دل میں ا</mark>ن کے لیے کوئی رحم آیا؟"۔اس کے بعداس سے کہا۔"اسنے ہاتھ آ گے کرؤ"۔جب اس نے ہاتھا ٓ گے بڑھائے تو دونوں ہاتھوں کوتلوار ہے قطع کر دیا۔اس کے بعد اس کے <mark>دونوں یا وُل قطع کئے اور آئکھیں نکال کرمختلف اذیتوں سے ہلاک کیا۔</mark> ملعونوں کے سروں کا مختار کو بھوا نا اس <mark>کے بعدابراہیم نے ح</mark>کم دیا کہ شکروالے اونٹوں پرسوار ہو<mark>ں اور بیس</mark> ہزار ہلاک شدگان کےسر<sup>ج</sup>ن میں ابن زیا دملعون کا سربھی تھااونٹوں کی گر <mark>دنوں میں</mark> اٹکا ک<mark>یں اور مال واسباب سمیت کوفیروانہ ہوجا کیں ۔خلابہ اوراس کے ساتھی کا ابن</mark> زیاد کی گرفتاری میں مدد کرنے کا ساراوا قعہ مختار کولکھ بھیجا۔اس کے بعد ابراہیم نے کھانے کا دستر خوان بچھا کرملعونوں کےسرسامنے رکھ کرکھا نا کھایا۔ جب بيقافليسر لے كركوف پہنچانو مخاركوف ہے باہرئكل آپائمامشہروالوں کو پیخبردی اوران ہے کہا کہ وہ بھی شہرے باہر آئیں ۔ پیخبرین کرشہر کے لوگ

208

بہت خوش ہوئے۔ سروں کودیکھ کروہ''یا ٹارات انھسین علیہ السلام'' کے نعرے بلند کرتے تھے جب مختار کے سامنے ابن زیاد کا سرلا یا گیا تولوگ اس پرتھو کئے تھے اور کہتے تھے کداس سرکوآ گ میں جلادو۔

ابن زیاد کے شکست خوردہ کشکر کی شام واپسی اور کشکر ابراہیم کی کوفیہ میں آمد

ابن زیاد کے نشکر کے بہت سے سوار ہلاک ہوگئے تھے۔ بہت سے نہر میں غرق ہوگئے تھے اور کچھ فرار ہوگئے تھے۔ جو تھوڑی بہت باتی رہ گئے وہ مروان بن الحکم کے پاس دمشق روانہ ہوگئے ۔ادھر ابراہیم اپنے ساتھیوں اور بہت سے مال غنیمت کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا۔

جونهی این زیاد کےلشکروالے دمشق <u>پنچ اور مروان کواین زیاد کی ہلا کت</u> اورا پنی شکست کاعلم ہوا تو بہت عملین ہوا۔ا گلے روزصبح جامع مبجد میں جا کرتمام لوگوں کو بلوا کریہ خطبہ پڑھا۔

''اے لوگو! جو لوگ مختار کے ساتھ بغاوت میں شریک ہیں انہوں نے پھولا کو گئار کے ساتھ بغاوت میں شریک ہیں انہوں نے پ کچھلوگوں کو گمراہ کردیا ہے اور شہروں میں فساد ہر پاکررہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس سے اور اس کے تمام جو اس سے اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرنے پر آ مادہ ہوتا کہ اس کے تمام ساتھیوں بچوں بوڑھوں اور جوانوں کورجم کئے بغیر چن چن کرفل کردئ'۔

یہ تن کرایک محض جس کا نام عامر بن الی رسید شیبانی تھا کھڑ ابوگیا در کہنے لگا۔''اے امیر! بیکام میں کروں گا''۔مروان بولا۔'' میں چاہتا ہوں کہ ہوت کھا کر سیح ہمد کرے کہ کہ کو بچے رحم مادر میں بھی ہوں سیح ہمد کرے کہ کہ کی سیف سے نکال کر ذیج کردے گا۔عامر بولا۔'' میں اس سے بھی زیاد چھ کرکے دکھلاؤں گا''۔ چنا نچیمروان نے اسے دوالا کھ سوار اور پیادہ دیے۔ عامر نہایت تیز رفیاری سے سفر کرتا ہوا کوفہ کے زندیک پہنچے گیا۔

شام کے نشکر کی آمد کی کوفہ میں اطلاع ابراہم کے کوفہ ڈینینے کے بعد مقاراوراس کے بچھ ساتھی شکارے لیے کوفہ 209

ہے باہرنکل گئے ۔راسنے میں ایک سوار ملا جوان کی طر<mark>ف آ رہا تھا۔مخار نے</mark> اسے نے یاس بلواکر یو چھا۔''اے عرب بھائی! تو کہاں ہے آر ہاہے؟ اور کہاں جانے کا قصد ہے؟''اس خض نے کہا'' میں مردان بن اٹکم کے اس کشکر میں ہے ہوں جو عامر بن رہید کی سرکردگی میں تمہارے شہر کوفہ کی طرف آر ہا ہے۔اس لشکر کے دولا کھسوار مختار کے تلاش میں ہیں''۔ مختارٌ نے کہا۔'' وائے ہوتچھ پر ۔ بچ کچ بتا کیا ماجراہے؟ورنہ ابھی تیرا ہرجدا کرتا ہوں''۔ وہ چخص کہنے لگ<mark>ا ۔''میں از د خاندان ہے ہو</mark>ل اور میرا ایک <u> بچازاد بھائی مخارؓ کے نشکر میں ہے۔ میں اس کے لیے فکر مند ہوں ۔ اسی لیے آیا</u> <del>ہوں تا کہا ہے کوفہ ہے باہر نکال لاؤں \_ کیونکہ وہ لوگ مختار کے ایک ساتھی کوبھی</del> زندہ نہ چھوڑیں گے''۔ بی<del>ن کرمخارؓ نے اپنے ساتھیوں سے</del> کہا۔''ہمارے ساتھ کوئی از دی موجود ہے؟" لوگوں نے کہا " اہل ایک شخص ہے" مختار بولا۔ ''<mark>اے میرے پاس لاوُ''۔جب وہ مخض مختار کے سامنے آیا تو مختار نے اس سے </mark> یو چھا۔ ''کیاتم کومیں نے بلوایا تھا؟''۔اس نے کہانہیں معتار نے کہا۔ ' پھر تجھے اختیار ہے کہ ہمارے ساتھ رہ <mark>یا اپنے اس چھازاد کے ہمراہ چلا جا''۔اس</mark> کے بعد مخارنے اینے لشکر کے اس از دی کوایک ہزار دیناراور ضلعت وے کر کہا۔ ' توایخ دوست عامر بن ربیعہ کے پاس جلا جا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اس کا ہمدرد ہےندکہ میرا۔اگر تیرادوست عام تجھ ہے میرے متعلق یو چھاتو اس کوکیا کیے گا؟" وہ بولا ۔''میں اسے کبول گا کہ مختار کے باس ساٹھ ہزار کا لشکر ہے''۔ مختار ب<mark>ولا۔'' کتھے خداوندعظیم کی قتم ج</mark>ھوٹ نہ کہنا اور بچ بولنا کہ می<mark>ں نے مخار اور ابراہیم</mark> <del>کے نشکر کودیکھاہے۔اس</del> کی تعداد چوہیں ہزار ہے''۔از دی نے کہا۔''میں بسر وچیتم آ پ کا تھم بحالا وُں گا''۔محتار نے بیہ ن کراہے مزیدرقم اور خلعت ہے نوازا۔ چنانچازدی وہاں سے عامر بن ربید کے یاس جا پہنچااور ساری روئیداوسائی عامر کامختار کے شکر میں اینے جاسوسوں کو پیغام عامر نے ساری کہانی س کراس از دی ہے کہا۔''اگرتو میرا ایک کا<mark>م</mark> رد ہےتو میں مجھے د<del>س ہزار دیناراور دس ہزار درہم</del> انعام دوں گا''۔از د<mark>ی نے</mark>

کہا۔''اےامیر بتا تیرا کا م کیا ہے؟''۔ع<mark>امر بولا۔''مخار کے</mark>لٹکر میں واپس جاک<mark>ر</mark> ان سیاہیوں کوجن کے نام میں مجھے بتاتا ہو<mark>ں اور وہ تعداد میں</mark> چودہ ہیں میر ایہ خط دیدے میں نے ان سے تسم لی تھی کہ وہ مخار کوتل کردیں گے اور اب ایسا لگتاہے کروہ بھی مختار کے صامی بن گئے ہیں''۔از دی نے کہا۔''اے امیر مجھے خوف ہے <mark>کہا گر میں مختار کے نشکر میں واپس گیا تو اس سے محافظ مجھے پکڑ کر قبل کر دیں گے''۔</mark> عامرنے کہا۔''میں تھے ترکیب بتا تا ہوں۔ بیدن ہزار دینار لے۔ بیرقم اور مختار کی بخشیش والی رقم اینے بچو<del>ں کو دے اور پھٹا</del> پرانا لباس پ<mark>ئن کرمیرا یہ خط اس میں</mark> چھیا لے اور میرے جاسوسوں کے پاس جاکر بیخط دے دینا۔ جب تو وہاں جائے تو یاؤں سے نگا اور سر برہند ہوجانا کہ ریپشیمانی اور عجز وانکساری کی علامت ہے۔ اس حال میں دیکھر تحقے عمار کے محافظ کوئی عذر پہنچائے بغیر محارکے یاس لے جائیں گے۔جب تجھے مختارا س حالت میں دیکھے اور یو چھے تو کہنا کہ جوتونے درہم دیناراور طلعتیں دی تھی وہ <mark>سب ربیعہ نے جمھے سے چیس کی ہیں اور جمھے قبل کرنے کا</mark> تھم دیا تھا کہمیرے پ<mark>چا زاد کی سفارش پر مجھے چھوڑا ہے۔ جب م</mark>خارت<mark>جھ سے س</mark>ے ور د بھری داستان سنے گا <mark>تو رحم کھا کر تہہیں اینے لئنکر یوں میں دوبارہ شامل کر لے</mark> گا۔اس کے بعدتو بینط میرے جاسوسوں کودے کر کہنا کدوہ میر<mark>ے تھم کی فور ا</mark>لقیل از دی نے مختار کی دی ہوئی رقم اور عامر کے دین<mark>ارا کٹھاسیے بیوی بچوں کو</mark> دية اور بوسيده لباس يهن كرفورا كوفه بيني كيا مختاراس روز كوفد بهم نكلا موا تھا۔ دورے ایک سوارآ تا ہونظر آیا۔ مخارنے کہا۔" بیکون آ رہاہے؟اے میرے پاس لاؤ"۔ جب وہ نزدیک آیا تو مخارنے پیچان لیا کہ بیونی از دی ہے۔مخارنے اس سے پوچھا۔ <mark>''اے بھائی از دی! یہ کیا ماجراہے کہ تو اس حال میں میرے پاس آیا ہے؟''</mark> <mark>از دی نے کہا۔''عامر بن رسعیہ نے جب</mark> آ پ کو بخشش کر دہ خلعت اور رقم دیکھی تو مجھے پکڑ لیااور مجھے ہے سب کچھ چھین کرمیر نے ل کا حکم دیا۔

میرے وطن کے لوگوں نے میری سفارش کرکے جھے آزاد کرایا اور میں وہاں سے واپس آگیا ہوں''۔راوی بیان کرتا ہے کہ مختار نے اس کی داستان من کر یا چھے ہزار دیتا اور ایک خلعت عطاکی اور کہا۔'آرام سے یہاں قیام کر''۔ جب اس از دی نے عمار کی یہ بخشش اور لطف دیکھا تو گہری سوچ میں

برب، ب، بردول عرب الميارون في من المورسة والمساورة والمرا والمرا والمرا والما المرا والما المراجع والمرا والمراجع المراجع الم

ولعب کی صدائیں نہیں سنیں ۔نہ شراب و کباب دیکھا ہے۔ بلکہ ان کا کام ذکر خدا،
ذکر رسول اور تلاوت قرآن کے سوالی چینہیں ۔ان میں اگر کوئی کسی مصیبت میں
گرفتار ہوتا ہے تو زبان پر پیکلمہ ہوتا ہے۔خداا الل بیت پرظلم کرنے والوں پر لعنت
کریں ۔'' اگر افی بعثہ عور مقد کہتے ہیں ''نین الان مراج نہ تک رجنوں حسین

آ کراس کے پاؤں کو بوسرد یا اور کہا۔ 'اے امیر آپ سے تہائی میں پھھ ہا تیں کرنا علی ہے۔ استان میں پھھ ہا تیں کرنا علیہ تاہوں''۔

مخارات لے کر تنہائی میں آگیا۔اس از دی نے عام بن رہیدگا سارا منصوبات بتایا اور کہا کہ اس کے لئیکر میں اس کے جاسوس ہیں جن کی تعداد چودہ ہے اور بیان کے نام ہیں۔عامر کاوہ خط نکال کر مخار کے سامنے رکھ دیا جواس نے اپنے جاسوسوں کے نام کھا تھا اور کہنے لگا۔"میرے آتا! میں نور کرنے پر اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ دُنیا قانی ہے اور آخرت باتی رہنے والی ہے۔الہذا میں نے خدا سے تو بہ کی ہے"۔ مخار نے اس کا شکر بیا اور اہراہیم کو عامر بن رہید کے منصوبے اور چودہ جاسوسوں کے بارے میں جواس لئیکر میں موجود ہیں بتایا۔اس کے بعد مخال فیورہ جاسوسوں کے بارے میں جواس لئیکر میں موجود ہیں بتایا۔اس کے بعد مخال نے ان چودہ جاسوسوں کو جو لئیکر میں اس کھے رہتے تھے بلوایا اور اپنا عمامہ سر سے اتارا اور تاوارہ کے کے سواسب کوئی کردیا۔

# مختاراورابراہیم کے قتل کے منصوبے کا اعتراف

راوی بیان کرتاہے کہ اس کے بعد ابراہیم اس ایک جاسوں کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ '' امیر نے جو پچھ کیا ہے وہ اس پر پشیمان ہے ۔ تو بچ بتا کہ اصل قصہ کیا تھا اور کہنے لگا۔ '' امیر نے جو پچھ کیا ہے وہ اس پر پشیمان ہویا نہ ہو ہم تمہار سے اور محتار کے '' اس خص نے ابراہیم اس محتار ہویا نہ ہو ہم تمہار سے اور محتار کے قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ لیکن ہمیں اس سے پہلے ہی پکڑلیا گیا ۔ اور یقین کروکہ تم لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے''۔

# از دی شخص کی قدردانی اوراحر ام

مختار نے اس از دی مخص کو بہت قیمتی خلعت دی اور اپنے سارے ساقیوں سے کہاتم میں سے جو بھی حسین علیہ السلام کودوست رکھتا ہے وہ اس از دی کوئی نہ کوئی تخد دے۔ چنا نچے سارے لشکر والوں نے از دی کولیاس درہم اور دینار وغیرہ اس قدرد ئے کہ اس کے قد کے برابر ڈھیرلگ گیا۔ از دی نے مختار سے کہا۔
''اے امیر! خدا کی قسم میں کوئی چیزیا درہم ودینار قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ اسحاب حسین علیہ السلام اس مال کے جھے سے زیادہ حق وار ہیں۔ اگر مال کی خواہش ہوتی تو عام بن رہید بچھے بہت کچھ دینا چا ہتا تھا۔ جھے تو اب محض خدا کی خوشنو دی درکار

# ع<mark>امر بن ربیعه کی گرف</mark>ناری کامنصوبه

اس کے بعد ازدی کہنے لگا۔"اے امیر! کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں عامر بن رہید کورست بستہ تہمارے سامنے لے آؤں؟" بعث ارنے پوچھا۔"وہ کیے?" ۔ازدی بولا۔"ابراہیم کومیرے ساتھ بھیج دے۔ ہم دونوں عامر بن رہیعہ کے لئکر کے پاس جائے ہیں۔ابراہیم وہاں جھپ کر بیٹھ جائے گا۔ میں اس کے پاس جاکر یہ کہوں گا۔ میں نے تمہارا خط جاسوسوں کو دے دیا تھا۔اب میرے ساتھ ان میں سے ایک تم ہے عہد و پیان کے متعلق اطمینان کرنے آیا ہے کہ اگر

مختار کو قتل کر دیں تو ان کو کون ہے بڑے عہدے اور انعامات دیئے جا کیں گے۔ للذاتو ميرے ساتھ ايے لشكرے ہث كرايك طرف آكراس سے ل لے"۔ ابراہیم می<sup>گفتگو</sup>ن کر بہت خوش ہوااور <del>کہنے</del> لگا<mark>۔ بی</mark>بہترین رائے اورمشورہ ہے''۔ اس کے بعد ابراہیم اور از دی عامر بن رہید کے لٹکر کے پاس جا پہنچے رکشکر کے محا فظول نے ان دونوں کو دیکھ کرحراس<mark>ت میں لے لیا۔ بعد میں</mark> از دی کو بیجیان ک<mark>ر</mark> اس سے یوچھا۔'' میدوسرا شخص کون ہے؟''۔از دی نے کہا۔''میراایک چھازاد بھائی ہے'۔ راوی کہتا ہے کہ بین کرمحافظ عامر کے باس گئے اور کہا۔''اے امیروہ ازدی جوتونے مختار کی طرف بھیجاتھاوہ آیا ہے۔اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جے ہم نہیں بچیانتے کیکن وہ ا<u>ے اپنا چ</u>یازادیتا تا ہے۔عامرنے کہا۔''ان دونو<mark>ں</mark> <u>کومیرے با</u>س کے آؤ''۔ چنانچ<u>داز دی اور ابراہیم کوعام کے سامنے لے آئے۔</u> ابراہیم نے چیرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی۔عامر نے دیکھتے ہی پیچان لیا اور کہا۔" الله اكبر! ا<u>ے ابراہیم این</u> نقاب الٹ دویم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں بیچانوں گا۔ خدا ک قتم میں اہتم کواس بری طرح قتل کروں گا کہ شرق ومغرب میں لوگ اس کا يرجاكريں كے"۔

# ابراہیم کے آل کا قصد

عام نے اپنے گئٹریوں ہے کہا ابراہیم کومضبوطی ہے جکڑ لیں۔ چنانچہ
انہوں نے اسے گھیرے میں لے کررسیوں ہے باندھ دیا۔ پھر عام بولا۔ "میری
تلوار اور چڑے کا طکڑ الاؤ ۔ تلوار اور چڑہ لایا گیا۔ وہ غروب آفناب کا وقت تھا۔
گئٹریوں میں ہے ایک نے کہا۔ "اے امیراس وقت رات کی سیاہی پھیل رہی
ہے۔ ابراہیم مختار کا ایک بڑا جرنیل اوراس کا دوست بھی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ابراہیم کو صبح کے وقت قل کرواور تمام گئٹر کونفیریاں اور طبل بجا کر ابراہیم کوقتل ہوتے ہوئے

دیکھنے کی دعوت دواور ابراہیم کے قتل کے بعد مختا کے نشکر کی طرف رخ کرنا۔عامر نے اس کی بیرائے پسند کی اور شبح کو دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔

## ابراہیم اوراز دی اپنی شہادت کے انتظار میں

اس نے بعد عامر نے ابراہیم اور از دی کو اپنے محافظوں کے سپر دکیا اور
ان محافظوں پر اپنے خاص مصاحین میں ہے چار سوسپاہی متعین کئے تا کہ دیکھیں
کہ وہ درات بھر کیے نگرانی کرتے ہیں ۔ چنانچہ ابراہیم اور از دی کورات کو ایک خیمے
میں الگ رکھا گیا اور دونوں کے ہاتھ پاؤں کوزمین میں میخیں گاڑ کر جکڑ دیا گیا۔
داوی بیان کرتا ہے کہ جب سارے محافظ اور لشکری سو گئے تو خداوند تعالی نے جو
می وقیوم ہے، ابراہیم اور از دی کوبصورت البام اس حالت ہے مطلع کیا۔ از دی
پر اچا تک سخت گریہ طاری ہوا۔ ابراہیم نے از دی ہے کہا۔ ''معلوم ہوتا ہے کہ تو
موت کے ڈر سے رور ہا ہے''۔ از دی بولا۔'' ہاں کیونکہ جھے معلوم ہے کہ کل میح
موت نین ہے'۔ ابراہیم نے کہا۔'' کیا خوش نہیں کہ کی تو خدا کے حضور اور رسول اللہ
موت نین ہے'۔ ابراہیم نے کہا۔'' کیا خوش نہیں کہ کی تو خدا کے حضور اور رسول اللہ
امیر المونین ، جناب فاطمہ، جناب حسن اور جناب حسین کی خدمت میں ہوگا۔ جو نمی
ہمشہادت یا کیں گاللہ تعالی فور آہمیں ان بزرگان کے ساتھ کی کو کر کے۔''۔

ابراجیم اوراز دی کی رہائی

محافظوں کا ایک رئیس جاگ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کی بیا ہمان افروز
با تیں سیں اس کے رو نگٹے کھڑ ہے ہوگئے۔ اس پرخوف خداطاری ہوا اور دل میں
کہنے لگا۔ ''اے پروردگار ابراہیم کچ کہتا ہے۔ اے میر نے نفس تجھ پرلعنت ہو۔
قیامت کے روز جب تیری پیٹی خدا اور رسول کے سامنے ہوگی تو وہاں پرتو کیا
جواب دے گا؟ کیا عذر پیٹی کرئے گا؟ خدا کی قتم میں اس ظالم کی مدر نہیں کروں
گا۔ جس نے اہل حق کے خلاف محاذ قائم کیا اور اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ وہ
رئیس اس وقت اٹھا اور ابراہیم سے کہنے لگا۔ ''جو تیرے او پرمحافظ مقرر ہیں وہ سب

تیری با تیں من کر میں خوف خدا ہے رور ہا ہوں ۔ میں مجھے اور از دی کور ہا کرتا ہوں''۔اس نے دونوں کی رسیاں کھول دیں اور اپنی تلوار ابراہیم ک<mark>ودے کر کہا۔'' میہ</mark>

میری تلوار تیرے حوالے ہے۔اس سےاپنی حفاظت کر داور فوراً یہاں سے دور <u>جل</u>ے جاؤ''۔ چنانچدراوی کہتاہے کہ ابراہیم اوراز دی اس کشکر سے تیزی سے نکل گئے۔ جب اس رئیس کویقین ہوگیا کہاب ابراہیم دور جاچکا ہے تو تمام کشکر میں شور بلن<mark>د</mark> کر دیا که دونو ل قیدی فرار ہوگئے ہیں''۔

## عامر بن ربیعه کا ابراهیم اوراز دی کا تعاقب کرنا

جونبی عامر بن ربیدنے بیصدائ فوراً اٹھا ہتلوار ہاتھ میں کی اور گھوڑے يرسوار ہوگيا۔ حالانكه ابھى تك اس پر نيند كاغلبہ تفار پور كے نشكر كوآ وازيں ديتا تھا۔ وائے ہوتم پر ۔جلداٹھو۔ابرا ہیم اورازادی بھا گئے نہ یا نمیں۔ان کو ہر حال میں پکڑنا

تمام لشکر والے اپنی سوار یوں پر سوار ہوکر اس کے ساتھ چل پڑے۔ جونبی ابراہیم ا<mark>وراز دی نے عامر کے لشکر کے گھوڑ وں کی ٹابی</mark>وں کی آ وازیں سنیں عامرنے ابراہیم ہے کہا۔ میں تو اس ریت میں کہیں چھپ جاؤں گا۔ یہ کہ کرریت ایے اوپر ڈال کراپے آپ کو چھیالیا -ابراہیم بیان کرتا ہے کہ میں اکیلا پریشانی کے عالم میں کھڑاتھا کیونکہ وہاں پرسوائے ذات باری کے سی کا سہارا نہ تھا۔ اجیا تک ایک بڑا درخت نظر آیا۔ می<mark>ن فوراً اس درخت پر چڑھ گیا اور اللہ نے ج</mark>ھے اس کی شاخوں میں چھیالیا۔اس دوران عامر کا سارالشک<mark>ر ہماری تلاش بیں</mark> صحرامیں ساری رات ادهرادهر مارا مارا بھرتا رہا۔ یہاں تک کیدن خو<mark>ب نکل آیا اور د</mark>ھوپ

تيز ہوگئی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ دو پہر تک ابراہیم اس درخت پر اپنی زندگی ہے مایوں چھیا میٹھا رہا مضدانے اسے دُشمنوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا ہوا <mark>تھا۔</mark> ابراہیم بیان کرتا ہے کہ ظہر کے وقت تک لشکر والے اس بیابان میں منتشر ہو<mark> چکے</mark> تھے۔ کیونکہ سورج کی گر<mark>می میں بھاگ بھاگ کر</mark>وہ نیم بہوشی کے عالم می<mark>ں بہنچ گئے</mark> تھے۔ان میں سےایک درخت کے قریب زمین پر بہیوش پڑا تھا۔ میں نے ج<mark>اروں</mark> طرف نظر دوڑ ائی اس مخض کے سوا کوئی اورنظر ندآیا۔ جب اس بہیوش مخف کوغور ے دیکیوتو وہ عامر بن ربیعہ خود ہی تھا۔ د<mark>ل میں سوچا۔''اے پرور دگار! تو کس طرح اس کے دیکو دہی اور کس طرح اس کے دور میں من سامنے لے آیا ہے''۔</mark>

تھوڑی دیر بعد عامرا تھااوراپے گھوڑے پرسوار ہوکراس درخت کے ینچے آگیا۔وہ اپنی آئی تھیں بیابان کے چاروں طرف گھار ہاتھا کہ شایداس کا کوئی شکری نظر آجائے۔اس پر بیاس کی شدت کا بھی غلب تھا۔اس نے گھوڑے کی پیٹے درخت کی طرف اوراس کا رخ بیابان کی طرف تھا۔ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے وہ وقت غنیمت جانا اور نہایت خاموثی ہے درخت سے گھوڑے کی پشت پر کودا۔عامر کوگردن سے پکڑ کھوڑے سے نیچ گرااس کے سینے پر چڑھ کراس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔عامر نے جھے دیکھ کر کہا۔"وائے ہو۔ بیتو ہے؟"میں نے کہا۔"اے دُشن خدا! تو نے جھے کتنا یا در کھا ہوا ہے۔ میں وہی ابراہیم بن مالک اشر ہوں جھے تو کل مارنا چا ہتا تھا۔اوراب غدراک فضل سے تو میرے قابو میں ہے"۔اس کے بعد تلوار سے اس کا گلاکا میکر نعرہ بلند کیا۔"یا فارات الحسین"!

ابراہیم اور مختار کی ملاقات

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عامر کاسر نیز ہے پر اٹھایا اوراس کے گھوڑ ہے پر جو تیز رفتاری ہیں مشہور تھا سوار ہو کر کوفہ بینچا۔ کوفہ میں میری آ مدچارروز کے بعد ہوئی تھی ۔ مختار نے میری تلاش میں اپنے لشکر کے کئی لوگ ادھر بھیجے ہوئے تھے ۔ مختار کا خیال تھا کہ میں از دی کسی مقابلے میں دُشمٰن کے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں ۔ مختارای پر بیٹانی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچا تک ابراہیم کو آتے دیکھا۔ پھر عامر ملعون کے سر پرنظر پڑی ۔ مختاراٹھ کر ابراہیم سے گلے ملا۔ ایک دوسر ہے کوسلام کیا۔ اس کے بعد مختار نے پوچھا۔ ''اے امیر! اتنے دن سے ایک دوسر ہے کوسلام کیا۔ اس کے بعد مختار نے پوچھا۔ ''اے امیر! اتنے دن سے رسیعہ کے شکر میں رہا ہوں اور میسر اسی ملعون کا ہے''۔ اور پھر سارا قصداق ل تا آخر رسیعہ کے شکر میں رہا ہوں اور میسر اسی ملعون کا ہے''۔ اور پھر سارا قصداق ل تا آخر مختار کو کہ سنایا ۔ مختار اور تمام لشکر والے میس کر کہ کس طرح سے خداوند تعالی نے ابراہیم کوعامر برکامیا بی دی۔ وہ انگشت بدندان رہ گئے۔

ے 'ابراہیم نے کہا۔''آخری جگہ جہاں ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے وہ بیابیان تھا جہاں از دی اپنے او پر ریت ڈال کر حجیپ گی<mark>ا تھا۔اس کے بعد معل</mark>وم

نہیں کہاس پر گیا گزری''۔

# مختار کاعامر بن ربیعہ کے منتشر کشکر کا تعاقب

<del>ابراہیم نے مخارے کہا۔''اے امیر!اب بیٹھنے کاوات نہیں''۔ چنانچی</del> مخارنے نورانتما م<sup>لشکر</sup> کو جو چوہیں ہزار جوانوں پ<sup>مش</sup>تمل تھا تھکم دیا کہ گھوڑوں پرسوا<mark>ر</mark>

<u> ہوکر عامر بن ربیعہ کے لشکر کی تلاش میں جائیں ۔راوی بیان کرتا ہے کہ ہم ایک</u> <u>دن اورایک رات کی مسافت کے بعد عام کے لشکر تک پہنچے ۔ وہال صحرا میں تاحد</u>

<mark>نظرریت ہی ریت</mark> دکھائی دیتی تھی <mark>۔ جہاں پر</mark> دُشمن کے نشکرنے اپنے امیر عامر بن ربیعہ کو تم کیا تھاوہاں سے قدموں کے نشان دیکھ کر چلنے لگے۔ جونہی عامر کے سوار

نظراً ئے مختار، ابراہیم اور تمام کشکر والوں نے اپنی تکواریں نکال کرنعرہ بلند کیا۔یا <del>ٹارات الحسین'' ۔ اور دُسمُن پرحملہ کردیا۔ایک گھنٹہ نہ گزراتھا کہ دُسمُن کے سیاہی</del>

کچھاتو زخم کھا کرمر گئے اور کچھوہاں ہے فرار ہو گئے ۔مختار نے مال غنیمت اکٹھا کیا

<mark>اور پ</mark>چھسواروں کوحراست میں لیا۔ہلاک شدگان کےسرکاٹ کرنیز وں پر بلند کئے <mark>اور پ</mark>چھاونٹوں پر لا د لئے ۔ مال غنیمت اور گھوڑے وغیر ہ <mark>سب اکٹھے کر</mark>ے کوفہ

<mark>روانہ ہو گئے</mark> وہ'' ٹارات الحسین'''! کے نعرے بلند کرتے جاتے تھے۔

اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہان قی<mark>د یوں میں وہلوگ ج</mark>وکر بلا میں موجود تھے حاضر کئے جائیں چنانجدان میں بہت <mark>ہے ایسے تھے</mark> جن کی تفصیل بیان کرنا کن نہیں ۔ شرجیل او<mark>ر حصین وغیر ہ</mark>جمی <mark>ان میں شامل تھے۔</mark>

تصين بن تمير كافل

مخارنے حسین ہے کہا۔''تمام تعریفیں اس خداکے لیے ہیں جس نے تجھ <sup>لئی</sup>ن کومیرے قابو میں دیا''۔اس کے بعداس کا گوشت فینچی ہے کا ہے کا یہ کا

# شرجیل کاقتل اورآ گ میں جلانا

یہ شرجیل جس نے کربلا میں پیچھے سے جھپ کرامام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تھا اور زخم لگائے تھے جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اس سے کہا۔" خدا کی حمد ہے کہ جس نے تختیے اس حالت میں میرے حوالے کیا"۔اس کے بعد اے تل کرے آگ میں ڈال دیا۔

#### حرمله تيرانداز

جونہی مختار کی حرملہ پرنظر پڑی ۔ زار د قطار روکر کہنے لگا۔''وائے ہوتچھ پر ۔ تو جو کہ بلا میں اور جوظلم کرچکا تھا تونے اسے کانی نہ سمجھا کہ تونے اپنے تیر سے شیر خوار بچے کو ذرخ کرڈ الا ۔ اور ڈشمن خدا! تونے ریجی خیال نہ کیا کہ وہ فرزند پنجمبر گالخت جگر ہے''۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس لعین پر تیروں کی بارش کی جائے ۔ چنانچہ اسے تیروں سے ہلاک کیا گیا۔ (خداکی لعنت ہواس پر ) اس کے بعد باقی لعینوں کو بھی باری باری بلاک کیا گیا۔ (خداکی لعنت ہواس پر ) اس کے بعد باقی لعینوں کو بھی باری باری بلاک کیا۔

## لعینو<u>ل کے سرول کامدینہ بھیجنا</u>

اس کے بعد تمام سرول کو جمع مال غنیمت کے حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں مدینہ جھیج دیااور انہیں ساری روداد بھی لکھ جھیجی ۔

## مختار کی حکوم<mark>ت کا استحکام</mark>

اس عرصہ میں جب عتار کی حکومت کو استحکام حاصل ہوگیا تو باقی شہروں میں اپنے قاضی روانہ کر دیئے تا کہ لوگوں کو انصاف مہیا کریں ۔ پھرایک روز عتار کو میں اپنے قاضی روانہ کر دیئے تا کہ لوگوں کو انصاف مہیا کریں ۔ پھرایک ملاع ملی کہ شمر ملعون کی سربریدہ لاش مل گئی ہے ۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سب کا صفایا ہو چکا تھا لیکن اب تک عمر بن سعد ۔ اضعث بن قیس اور اس کا بھائی حجمہ باتھ نہیں گئے تھے۔

# عمر سعد کی گرفتاری او قتل

کانی عرصہ تک تو عمر سعد چھپارہا۔ آخرایک روز مخار نے اس کے شمانے کا پید چلا کرا ہے گرفتار کے سامنے آیا تو مخار نے اس کے شمانے کا پید چلا کرا ہے گرفتار کیا۔ جب عمر سعد مخار کیا۔ خداوند اس سے کہا۔"اے پسر سعد! تو نے حسین کے شیر خوار بچے کوشہید کیا۔ خداوند تعالیٰ تھے تیرے کئے میں بے آبروکرے کہتو نے حرمت پیڈ برگایہ السلام کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا"۔ بین کر عمر سعد بیا شعار پڑھنے لگا۔

''خداکی قسم! میں نہیں جانتا کہ میں سے بول رہا ہوں کہ نہیں ۔ میں دو
ہوی آرزوؤں کے درمیان بھنس گیا تھا۔ یا تو ملک کی حکومت مجھ سے جاتی تھی
جومیری سب ہڑی آرزوقی یا بھر حسین علیہ السلام کوقل کر کے گنبگار بنیا تھا۔
حسین علیہ السلام میرا بچا زادتھا اوراس کاقل عظیم مصیبت تھی ۔ دوسری طرف
ر بے میری آ تکھوں کی ٹھنڈک تھی ۔ لوگ کہتے ہیں خدانے بہشت اور جہنم خلق
کئے تاکہ لوگوں کو جز اوسز ا دے ۔ اگروہ بچ کہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ
میں خدائے رحمٰن کی دوسال بعد تو بہرلوں گا۔ اوراگر میسب جھوٹ ہے تو دُنیا
میں خدائے رحمٰن کی دوسال بعد تو بہرلوں گا۔ اوراگر میسب جھوٹ ہے تو دُنیا
میں ایک بہت بڑی سلطنت کا ما لک بن جاؤں گا۔ خداوندعرش میری خطاؤں کو
معاف کردے ۔ کیونکہ جن وانس میں سب سے زیادہ ظلم کیا ہے ۔ لیکن دُنیا کا نفع
جلد ملنے والا ہے اورکوئی عقل ندنقذ کوادھار کے لیے نہیں چھوڑ تا''۔

بیاشعاری کرمخارنے کہا۔''وائے ہوتچھ پراگرتواس وقت بیاشعار نہ پڑھتا تو میں تحقے بری طرح معذب نہ کرتا۔اور دُشمن خدا! کیاا یک مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔خدا کی تئم اگر تچھ میں ذرائی بھی مسلمانی ہوتی تو تبھی بیظلم نہ کرتا۔

میں بھے جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دے۔ جب حسین علیہ السلام زین سے زمین پر تشریف لائے تو کیا فرماتے تھے؟''۔ عمر سعد اچا نک گویا ہوا۔''تم پر ایک جوان مسلط ہوگا جو تمہارا خون بہائے گا اور کوفہ میں اس کی حکومت جتناع صہ خدا کومنظور ہوگا قائم رہے گی اور جو قاتلین ہیں ان میں سے

ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑ ہےگا''۔

اس کے بعد محتار نے اپنا جوتا پہنا اور اس ملعون کو بھی ابن زیاد کی طرح

ے ہلاک کیا اور اس کا جسم آگ سے جلادیا۔

# ابن زیاداوردیگرقا<mark>تلین کے</mark>سروں کی حضرت محمد حنفیہ کے پاس روائگی

اس کے بعد تمام قاتلین کے سرمدینہ حضرت محمد حنفید کی خدمت میں روانہ کردیئے ۔امام علی بن الحسین علیہ السلام اس وقت مکہ میں تشریف رکھتے تھے

مختارنے پیرخط بھی مدین**ندروانہ کیا۔** 

''بہم اللہ الرحم<mark>ٰن الرحیم' بے میں نے آپ کے شیعوں اور دوستوں کو آپ</mark> <mark>کے بھائی شہید مظلوم (امام حسینؑ ) کے دُشمنوں سے انتقام کے لیے تیار کیا تھا۔</mark>

سے بھال مہید سور ارام کا یہ کا کے در موں سے بھا ہے یہ ہوا ہے ہے ہور یا جو انہوں نے خدا اور رسول کے دُشمنوں کے خلا<mark>ف اپنی تلوار بر ہند کردی۔خدانے</mark> انہوں نے مدانے

انہیں کامیا بی دی ہےاور دُعمن نے شکست کھائی <mark>ہےاوروہ ایسے منتشر ہوئے ہیں کہ</mark> اب ان کا نام ونشان تک <mark>باقی نہیں ہے ۔خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کے</mark>

وُشنوں سے انتقام لے لیا ہے اور ان کوآ گ میں جلادیا ہے۔آپ کو مجھے اور تما<mark>م</mark> مومنوں کو اب کچھ دلی سکو<mark>ن ملا ہے۔ می</mark>ں ابن زیا داور دوسرے بنی امیہ کے لوگوں

اور ان کے ساتھیوں کہ جنہوں نے قتل حسین علیہ البلام میں شرکت کی ہے کہ سرآپ کے پاس بھیج رہا ہوں''۔ شایدآپ کے غم رونج کو کم کرسکیں ۔ مزیدآپ سرکتا میں نتاز میں میں ماروں کا

كے حكم كامنتظرر ہوں گا۔والسلام"۔

جونبی قاصد حفزت <mark>محمد حنفیہ کے پاس پینچا۔انہوں نے خط پڑھ کرسر تجدہ</mark> میں رکھ دیااور خدا کاشکر بجالائے۔

ظالمین کے سرول کا امام زین العابدین کی خدمت میں لا تا اس کے بعد ابن زیاد لین کے سرکو جناب محد حفیہ نے اپنے جینیج علی بن

ا بحسین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوای<mark>ا۔ جب وہ سرا ما</mark>ئم کی خدمت م<del>یں لایا گی</del>ا تو آپ کھانا کھارے تھے۔آپ نے فرمایا ''الحمد للدرب العالمین جب میں اس ملعون کے سامنے لے جایا گیا تھا اور میرے بابا کا سرمیرے سامنے اس کے باس لائے تھےتو سیکھانا کھار ہاتھا اس وقت میں نے خداوند تعالیٰ سے سیؤعا کی تھی کہ خداما! مجھےاس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ابن زیا دملعون کا سراسی طرح کھانا کھاتے ہوئے ن<mark>ے دیکھولوں فیدا کاشکر ہے کہ می</mark>ں بھی کھانا کھار ہاہو<del>ں اوراس</del> ملعون کاسرمیرے ب<mark>اس آیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری دُعا</mark> قبول کر لی ہے۔ بعد میں وہ سرابن زبیر کے <mark>باس بھیج</mark> دیا گیا۔

#### ابن زیاد کے من<mark>ہ میں</mark> سانی

<mark>ابن زیاد کے</mark> سرکو جب نیز ہ پر ب<mark>لند کیااورز ورے جھٹکا دیا گیا تو اس کے</mark> منہ ہے ایک سانب ناک کے رائے نکل کرگر گیا اور منہ میں داخل ہو گیا ۔ سانب <mark>اس کی زبان کے پنیج ببیٹھا تھا اور ناک می</mark>ں سے نکلٹا تھا اور منہ میں داخل ہوت<mark>ا تھا۔</mark> بھرسانے یہی عمل دہراتا بعنی ناک کے ذریعے داخل ہوکرمنہ سے نکلتا تھا۔اس کے بعدابن زبیر نے کہا کہ سرکومکہ ہے باہر کسی درے میں پھینک آئیں۔

#### ا مام سجا دعلیه السلام کاحر مله معلون <u>سے اظہار نفرت</u>

منہال بن عمروروایت کرتا ہے۔ میں مکہ سے واپس مدینہ پہنچاتو امام سجادعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ پھر فر مایا۔ ''اےمنبال! حرملہ بن کاہل اسدی کے متعلق سچھ معلوم ہے؟''<mark>۔ میں نے عرض</mark> کیا۔'' جب میں کوف<mark>ہ ہے چلا ہوں ت</mark>و و ہلعون زندہ تھا''۔ بی*ن کرمولاعلی بن الحسی*ن علیہ السلام نے آسان کی طرف ہاتھد بلند کئے اور فر مایا۔'' خدایا! اے موت <mark>ہے</mark> پہلے وُ نیا میں گرم لو ہے اور آ گ ہے جلا''۔منہال کہتا ہے۔ جب میں کوفیہ واپس پہنچا تواس دفت وہاں پرمختارا بن عبیداللٰد ثقفی انق<mark>ام خون حسین علیہ السلام کے ل</mark>یے قیا م کر چکا تھا اور بہت ہے ملعونوں کونی النار کر چکا تھا۔ چ<del>ونکہ جھے ہے مخار</del> کی دو تی

میں نے سفر سے آ کر چندروز آ رام کیا۔ جب ملا قات کرنے والوں کا سلسلہ کچھ م ہوا تو میں ایک روزگی کام سے گھرے نکا۔ رائے میں مختارے ملا قات ہوئی۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا اور کہنے لگا۔ 'منہال تم کہاں تھے؟

ملاقات تک کونہ آئے اور اللہ تعالی نے ہمیں خود و شمنان خداور سول پر کامیابی دی اس کی مبارک باد بھی تم نے نہیں دی'۔ میں نے عرض کیا۔'' اے میری آقا! میں مکہ گیا ہوا تھا اب واپس آیا ہول'۔ میں مختار کے ساتھ کچھ دور تک چلا یہاں تک کہ ایک کلیسا کے پاس

اب واپل ایا ہوں ۔ یں خارصے مل کھی ہودور ملک چوا یہاں تک کدا یک میں اے پاک آ کر مختار رک گیا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔اس سے پہلے مجھے حرملہ کے متعلق مختار نے ہلا دیا تھا کہ میں اس کی تلاش میں نکالا ہوں۔مختار نے بہت سے لوگوں کو حرملہ کی تلاش میں ادھرادھر بھیجا ہوا تھا۔تھوڑی دیر میں کچھلوگ بھا گتے ہوئے مختار کے باس آئے اور

کہا۔اے امیر! تجھے خوشخری ہو۔حرملہ بن کاہل اسدی کوہم گرفتار کرلائے ہیں۔حرملہ جب مختار کے سامنے لایا گیا تواس کے دونوں بازؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں ۔ مختار نے اسے دیکھ کرکہا۔اے وُٹمن خدا!اس خدا کی حمد ہے جس نے مختجے اس حال میں

حرمله كاقتل

مير بسامنے لا كھڑا كيا۔

اس کے بعد مختار نے کہا۔''جلاد کہاں ہے؟''۔ جب جلاد سامنے آیا تو مختار نے کہا۔''آگروشن کرو''۔ جب آگروشن موٹن کرو''۔ جب آگروشن موٹئ تو لو ہے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آگ میں ڈالا۔وہ سرخ ہوااوراس کے بعد جب گری آتش سے سفید ہوا تو آگ سے نکال کر حملہ کی گردن پر رکھ دیا گیا۔ حملہ نے چنجنا چلا نا

شروع کیا۔ یہاں تک کداس کی گردن جدا ہوگئ<mark>۔ بیہ منظرد کی کرمنہال نے'' سجان اللہ''</mark> کہا۔ مختار نے منہال سے پوچھا۔''اے منہال بی<mark>خدا کی تبیج کسی</mark> اچھی شئے کودیکی کر پڑھی جاتی ہے۔ بیکون سامقام ہے کہتم نے سجان اللہ کہا ہے؟''۔منہال نے جواب دیا۔''

اے امیر! س ۔ جب میں مکہ سے والی ہوا ہوں تو امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا۔ ''حرملہ بن الکائل اسدی این انجام کو پینچ پاینہیں؟''۔ میں نے عرض کی ۔''مولا جب میں کوفہ سے چلا ہوں تو وہ زندہ تھا''۔ امام نے اینے ہاتھ

آسان کی طرف بلند کر کے فرمایا۔''یااللہ!اےاس دُنیامیں گرم لوہاور آگ ہے جلا۔ ''مختار بولا۔'' مختلے خداکی قتم ۔ چ بتا۔ تو نے مولا سے بیخود سنا ہے؟''۔ میں نے کہا۔''

میں خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ مولانے یہی فرمایا تھا''۔

یین کرمخارا پی سواری سے فورا نینچ اتر آیا اور دور کعت نمازشکر انه خداکے حضور بجالایا ۔ اس کے بعد ہم ددنوں وہاں سے واپس چلے ۔ جونہی میرے گھر کے نزدیک پہنچ میں نے عرض کی ۔''اے امیر! آپ کا کرم ہوگا کہ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لا کیں اور جونان ونمک حاضر ہے تناول فرما کیں'' مختار کہنے لگا۔''اے منہال! تو خوب جانتا ہے کہ میرے مولاعلی بن الحسین تین دُعا کیں کی تھیں جو یوری ہوئیں ۔

الحمد اللدرب العالمين (اس ليے آج ميں روزے ہوں تا كہ خدا گاشگر ادا كروں كه اس كے بعد مختار وہاں سے جلا گيا۔

مخاری جنگ کا خاتمه مصعب بن زبیر سے مخاری جنگ

اس کے بعد مصعب این زبیر خلاف<mark>ت کا دعویدار بن کربھر</mark> ہ گیا اور وہاں پرایک بہت بڑالشکر جمع کیا اور کوفہ کارخ کیا۔ جب مختار کو پیخر ملی تو وہ بھی اپنالشکر لے کراس کے

مقابلے پر نکلا مصعب اور مختار کے لشکر نہر الدیر کے نز دیک <mark>آ کرر کے۔</mark> مصعب نے ایک قاصد مختار کے <mark>پاس بھیجا کہ و</mark>ہ کوفیہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔

مِناری نوج اس کے سدر آہ ہوئی۔ آخر وہاں پر دونوں کی جنگ ہوئی ۔ مصعب کو کامیا بی ہوئی وہ کوفید میں داخل ہو گیا اور دار الا مارہ میں قیام کیا۔ عِ الیس روز کوفید میں تھرا۔اس

دوران مخاراوراس کے ساتھیوں کے لیے وہاں پررہنامشکل ہوگیا۔ بیرحالات و کھر کر مختار نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔اب کوفد سے باہرِنکل جانا ضروری ہے ورنہ ہم گھر

جائیں گے۔اس کے ساتھوں نے اس کی رائے پیندگی۔

# مختاری آخری جنگ اور شهادت

اس کے بعد مختار مع ساتھیوں کے کوفہ سے نکلا کیکن دوبارہ مصعب کی فوجوں سے مقابلہ ہوا ہے تنگ ہوئی ۔ جنگ کرتے ہوئے مختار دُشمن کی صفوں کے اندر چلا

گیا۔ مختار کے ساتھی اے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے لیکن وہ کہیں نظر ند آیا۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید مختار فرار ہو گیا ہے ادھر ادھر دیکھتے رہے لیکن کوئی

نظر ندآیا مختار نے خیال کیا کہ ثناید سب فرار ہوگئے مختار نے اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر اپنی پشت دارالا مارہ کی دیوار <mark>سے لگا کرتن تنہا جنگ کرنا شروع کردی یہاں تک کہ</mark>

بچارت باِ کی۔(خ<mark>دااس پر رحمت کرےاور ا</mark>س کے مرقد کومنور کرے)

# عبدالملك بن مروان سے مصعب كى جنگ

مصعب نے بہت کم عرصہ حکومت کی ۔اس دوران عبدالملک بن مروان نے اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا ۔مصعب بھی اپنالشکر لے کر''نا چیہ سواد دجیل''کے علاقے رماحیہ کے مقام پرعبدالملک کے سامنے آگیا۔

# عبدالملك كى كاميا بى اورمصعب كى ہلاكت

عبدالملک نے مصعب پر فتح پائی اور اسے قبل کرکے اس کا سر کوفہ کے دار الا مارہ میں لایا گیا عبدالملک مصعب کا سرسونے کے طشت میں رکھ کر بیٹھتا تھا۔

# كوفه مين نايائيدار حكومتين

عبدالملک کے درباریس کوفہ کے ایک بوڑھے آدی نے ایک روز لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کرعبدالملک کے سامنے کہا۔" میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے"۔
عبدالملک نے بوچھا۔" اے مرد ہزرگ! کیادیکھا ہے؟"۔اس نے کہا۔" میں نے سرکو حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے سرکو مسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے سرکو مختار کے سامنے رکھا دیکھا ہے اور آج مصعب کا مختار کے سامنے رکھا دیکھا ہے اور آج مصعب کا سرتیرے سامنے رکھا دیکھا ہے اور آج مصعب کا سرتیرے سامنے رکھا ہواد کھا ہوں"۔

# بنى اميه كى حكومت كا قيام بنى عباس تك

بنی امیدگی حکومت چل رہی یہاں تک کہ بن عباس کادور آگیا۔ یہاں پہنچ کرہم نے اس کتاب کی آخری حدیث نقل کردی ہے اور کتاب کوتمام کیاہے۔

"الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً"

